

مِنْ يَرِدُ اللَّهُ بِهَ يُخِيرا مِنْ فِقَلَ يُقَالِدُينَ



فقے کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے ایک عظیم دستا ویزعامتہ الاحنا کمہ لدی حساد ستحہ :

ناشَيْ : فريديك المال مع أدو وبازار لاهوي

 $\star$ 

| فقدالغقبير                                      | نام كتاب       |
|-------------------------------------------------|----------------|
|                                                 | تفتیق          |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | ترتیب وتدوین _ |
| طالب سين                                        | كتابت          |
| ` سبّداعجازامسد<br>(رکن پاکستان سنّی رامزز گلشا | ناٹر ۔۔۔۔      |
| (co) <u></u>                                    | مطبع           |

يمت سوپ

# فهرست مضامين

| ۴                         |                                                    | يىلىنظر                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ١٣٤ ١٣ ٥                  | اتا                                                | بيلاباب رمقال                            |
| 4                         |                                                    | مزورت نقه                                |
| Y4                        |                                                    | فقەدراصل مدىي <u>ث</u><br>تقلىپ          |
| 44                        |                                                    | میژین کرام مقلد-<br>ایم اعظم کاندمیب، تغ |
| 41 ————                   | توی اوراحتیاط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الم اعظم كامد مرب ، تذ<br>ارلعبين حنفيه  |
|                           | ا <b>فنات کے جوابات</b> _                          | -                                        |
| IP4                       |                                                    | بدایدپراعتراضات.<br>درمختاربراعتراضات    |
| منات <i>کے و</i> ابات ۲۵۰ | ے سے جو ہوں<br>بو تجربن ابی تشیبہ کے اعترا         |                                          |
| p.+ l*pp2                 | ومابير                                             | تيسراباب رفقه                            |
| ~~~                       |                                                    | فتاویٰ <i>شائیہ</i> _                    |
| rm -                      | سأئل                                               | نقروإبير كحييدم                          |

قیام پاکستان سے بیلے مولی تناوالندها حب امرتری کی اوارت میں مفند وار اخبار الم مدین شاہ کے جواکرتا تفاجس میں اٹھ اربعہ بالمفنوس الام العظم کے خلاف مضامین میواکرت تھے رائی موریث کے بعض تا مکی کا تواخل آن مدور و تبور کو بھی بھا نہ جا یا کرتے تھے بھر امرتر ہی سے ملیم مواج الدین جرائد کی اوارت میں امنان ن کے مفند وار الفقیہ کا اجرا م جوا سے برصغیر کے ملیل القدر علماء کا تلکی تناون حاصل رہا ،الفقیہ کے مفندون کا وس میں فقید اعظم حضرت موال الدید سے بھی تر لیف کو طوی جرائد رو مست کے مقدون کا وس میں بیا الفقید کے فائل اس بات برش بدیم کے حضرت فقید اعظم نے ابل سنت وجاعت کی گرافقہ رخدیات سرائج ام وہی ۔

گرافقہ رخدیات سرائج ام وہی ۔

تت سے میری خواہش تنی کہ جدی المکرم حضرت نقیدا فظم کے دہ مضامین جوفقہ کے متعلق مہی، جمح کرکے خالئے کر دیلے جائیں لیکن بعض نامساعد طالات کے باعث الدائس کی تکمیل سے قاصر بالے دلٹر! آج ہیں ساوت حاصل کر رہا ہوں مجدی المکرم کی فقتمی تحریر ہے حکم کے احذاف کے ان درزند دل کی خدمت میں بیٹر کر رہا ہوں جستہ نا

تحریری جمع کرکے اضاف کے ان فرزند دل کی خدمت میں میٹ کررہا ہوں ہوستیدنا امام عظمی تقلید کو سرایدا نقار سمجھتے ہیں گئے \_

گل آور دسعدی سوئے دوسستاں

ستيداعبازاح صاحب الك فريد بك شال كالمنون مول كدان كے تعاون سے ہى يەسعادت ماصل كرد با بول رائند تعالى انہيں خدست وين كي بيش از بيش آونق عطا خوائے آييں ۔

عطاء المصطفى جبيل ايم-اك

### پهلاباب ———

# مقالات

- ♦ عنرورت فقه
- فقہ در اصل صدیت ہے
  - تقليد
  - محدثين كرام مقلد تھ
- امام اعظم کا مذہرب ۔ تقویٰ اور احتیاط ۔
  - اركعين حنفيه

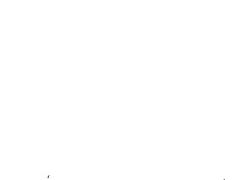

## بِسُ اللَّهِ مُ الرَّحُمُ الرَّحِيدُ مُ

اَلْحَمْدُ بِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالصَّلَوٰةُ وَ

السَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَاللهِ

وَ اصْعَابِهُ اجْمَعِيْنَ

أمَّابِعُثُ

اس میں کو نی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنا بنج فرمایا :

وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُرُهُونَ

یول توسر شے عبادت میں مصروف ہے - ملائکہ کے تعلق ارشاد ہوتا ہے یُسَیِّعُونَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ لَا یَفُتُرُونَ رَبُّ)

وتكرائث يائي متعلق فرمايا:

وَإِنْ مِّنْ شَدِيمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ

منشلاً كمي تخص نے ايك ، وي كو ديوار بنانے پر نوكر ركھا ہيں ، اگراس كوك كومېتر کا کام بھی وہی کرسے تووہ عذر کرسکتاہے کہیں اس کام کے لیے نوکر منہیں ہول ملکراولاد ئِس بربنبیت نوکرکے زیادہ تسلط سوتاہے بعجن کامول میں وہ بھی انکار کر دئتی ہے۔ لىكن غلام كى بيحالت بوتى ہے كه اس كاكوثى خاص كام مقرر تنہيں ہوتا - امك وقت تو وه ابنے آقا کی نیابت کراہے اور عمده لوشاک مینے مولے وی کام کر اسے جواس کا آقا كرتاب اورووسرے وقت آقاكے خس كررے صاف كرتاب كى وقت عنكى كاكام كرّناب. كسى وفت سفارت كرّناب توغُلام تؤكر يسي مهرّ بحى سفرتعي خليديي . اسى طرح جن والسال بمنزله غُلام بين اور دُوسُرى مخلوقات مثل نوكرك بين بيي وجه ب كدوسرى مخلوقات كى عبادت كونتيني ولقديس ويحده سن نغير فرماً لهب اورانسان كى عيادت كوملفظ عسد تتيت ، لين ان كى كوئى ضدمت بنين سوكى اكب وقت تونمازروزہ میں میں ۔ دوسرے وفت سوما فضلتے حاجت کرنا ۔ لوگوں سے ملنا عبادت موگا ۔ دیکھوحب یانخار یا بیٹاپ کازورمو تونماز بڑھنے کی ممالغت ہے تو اس سے معلوم سواکہ انسان کے بلیے ایک البیا وفٹ بھی سے کراس کو اس وقت بجد بیس ما نامنع اورسیت الخولاً میں ما نالازم ہے۔ اسی طرح اگر کسی کوشترت سے معبوک گئی موتوشرىيىن مىكم كرىك گى كەرىپىلى كھانا كھا لوقومچى نماز ئېيىد. اسى داز كو امام اعظم *رح*ر

> لاَنْ يَكُوْنَ ٱكُلِىٰ كُلُّهُ صَلَاةً خَيْرٌ مِّنَ اَنْ يَكُوْنَ صَلَاقِىٰ فَكُلُونَ صَلَاقِقَ كُلُّهَا ٱكُلاَ مُ ليني ميرے تمام كھانے كانماز ہوا بہترہے اس سے كريري سبنماز كھانا سوحاوے "

كيؤ يحرجب كهانا كعانے ميں نماز كاحيال رہا توبيسال وقت انتظار صلوۃ ميں گذرا ورانتظار صلاة میں نمازسی کا ثواب ملتاہے ۔برخلاف اس کے اگر تھوک میں نماز شروع کردی تو دل کھانے ہیں مشغول ہو گا توسب نماز کھانے کی نذر سوجائے گی بہی فہم ہے جس کی بدولت الجصرات كوفقيدا ورمحتهد كهاجآ ماسهيع أج بيرفهم مفقود اسی بنا برجاجی امداد الته صاحب مهاجر ملی فرها یا کرساتے تھے ۔ کرا اگرے اوردل مكرمين توبياس سيصه بزبير كدحبم تومكه شركايت مبس مواورول مهندو غرض انسان کی شان عبد کی ہے نواس کا ہرائک کا مرحلینا بھرنا ہیع وغیر گسب معیشن کاح ، سونا ، حاگنا ملکه اس کاابنی ذاتی صرورتول مین شغول رمهٔ اسب عباون الی ہے نشرطیکی شریعیت کے مطابق مو جننے کام بقائے تضی یا نوعی سے شعلق ہیں . ان کے کرنے کی ترغیب واجازت شربعیت میں موجودہتے۔ ملکدان کوابھی طرح سے اوا لرنے برجینن کی اعلیٰ بغمتوں کا وحدہ اور خدا اور رسول کے نبائے میُوئے طریفوں سسے انخراف کرنے برسزائے ابدی کا وعید فرمایا گیا تواس سے اسب ہواکہ مہرسلمان پر فرصن ہے کہ جو کام کرے حواہ وہ کام اس کی ذاتی صرور توں کام ویا اور ، انہی طریقیوں برکرے حركه خدا اورسول على السلام في تبلط بين تاكراس كاكهانا . بينا ، مينا ، ميزا ، عيش و عنْرِتُ خريد وفرو حنت كسب معاش وعيْروسب عبادت مي عبادت موجاك -اس میں بھی کوئی شک مہنیں کرمبرائک کام کے طریقے جومسلمانوں کو تبلائے كنئه قرآن وحدسب بيس مذكور ببي ليكين تؤيحه فراك كرم وحديه میں دشوارماں واقع ہوئی ہیں جس <u>کے مخت</u>لف اسبار ب ميل - اسووج تهبين ركقا كدخود فرآن وحدثبيث سينهال سكه اس بيص ملمادأ كرالتدم ابينے ذمرليا اورمختلف آيان واحاديث ا کیب مدت کی کوششش کے بعد امہوں نے مرامک جزئی کا حکم فرآن وحدیث سے سے ال

بيب الممتقل مدون كرديا جب كامام فيقه اب برو محينا بهاسين كرفقها عليهم الرحمة في عركام كياكس فدر صروري تها ادران كي حال فشائيال كس قدر قابل دادمين -اس كمي كوفي شك منبس كرقراً ن كريم كي فصات وملاعنت اعلى درجوميں وافع ہے جس کو منالفین نے بھی نسلیم کیاہے کیو بھر ہے ۔ سے كماكياكم فَاتُوا بِسُوْرةِ مِنْ مِنْ مِنْ لِلهِ الْوَكَى سے له بوسكا كرا كيدوسطر لكه كرميش كرسة وفعاحت وبلاعن مين فرآن كركم كاجواب بوسكه اوركلام بليغ كا يرخاصربت كرباو يودعا مونم سوسف كحركي كم صنابين السيبر ليسيح بحري بيرج خاص أحاص لوك اس يرمطلع موسكين والسط كام البياب الكنابية إبلغ من التصديج نوكنا برك ابلغ موسف كى كوفى وحرسوائ اس ك منهيل كداس كالورا لورامهنون سجحفا خاص وگول کا ہی حصر ہے۔ بھرحس طرح عبارت النف سے ممائل سی حال اللہ دلالت ، اشارت اوراقتفنا سے مجی سیمھے جاتے ہیں . اکسر کے سوائے نظرو موانی سے اشنے مباحث منعلق میں کہ ان کے بیان میں خاص ایک فن اصول فقت، مدون مبوگيا ۔

مھراسی فعم کی وقتیں احادیث کے سیھنے میں بھی ہیں اوراحادیث بیں ابست کھ اختلاف وافع ہے۔ ناسخ منسوخ حقیقت ، عجاز ، عمر منصوص عجل مفسر وینر و معلوم کیا بھر منصود شارع کا محینا سراکے کاکام تنہیں ، مکل سراکے کلام کے سیھنے میں قرائن سے مددی جاتی ہے گوالفاظ مساعدت مذکریں اور برمرسی کاکام تنہیں۔

ن بنی ہم و معد معد الذین تورینی التد عنجاسے روابیت ہے کررسول کو ممالیّند معید و کلم نے خالدین ولید کو میزوخذیر کی طرف جیجا - انہول نے ان کو اسلام کی دکوت وی تو امنول نے صاف طور پریدند کہا کہ آسٹ کیٹھڈا بعنی ہم اسلام الائے ملکے صبّانا صبّانا کہا ۔ مینی ہم اسٹ وین سے چھوٹگئے ۔ خالدرضی الڈیونسنے ان کوٹیل اور فید کر فائٹر وع کو ویا

ا در ایک ایک قیدی ایک امکی شخص کے حوالہ کیا ۔ مبرا کیک کو حکم دیا کہ مبرا کیشخص اپنے قیدی کو قبل کرڈ الے میں نے کہا:

وَاللّٰهِ لِا اَفَتُ لُ اَسِيْرِي وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلُ هِنَ اَصْعَالِي اَسِيْرَةُ وَاللّٰهِ لِلْ اللّٰهِ لِلْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الل

بجرحب م حضور عليه السلام كى خدمت بين عاصر سُوف توصفور علي السلام في المحداثهاكر دُعاكى أور فرمايا:

اللهُ مَرَافِينَ اَبْرُءُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مُرَدَّيْنِ.

الع صدا خالد کے جو کیا ہے میں اکس سے بری مول یہ ان دور ترزر کا . اس حدیث سے معلوم سواکر معنے سمجنے کے لیے قرائن سے مارلینے

کی مبہت صرورت ہے میں مطلب طام الفاظ سے مجھا جاتا ہے ہمیشہ وہی مقصود نہیں ہوا

ی بہت سرورت ہے کی صلب فاہر تفاظ سے جھاجاتا ہے۔ ہیسہ وہی مفسودہ اس ملیے قراک وحدمیث کا پورا لورا مطلب سمجھنا مرکسی کا کا مرمنیں۔

حصنورعلى السلام نے جو فرمایا ہے: او تبنت جَوامِ الْکِلَو اس سے بھی ظام ہے کہ دریث کی عباراتوں میں کئی بہام موتے ہیں جن سے مسائل کا استنباط میں اللہ طور بہوسکتا ہے ۔ ان کا معلوم کرنا بھی مرائی کا کام بہیں بھراکٹر اسکام میں علیت ملحظ میں استعمال کام ہے ۔ عرض اس می کے تحقیق اسب سواکرتی ہیں اورعلت کا متعین کرنا بہت شکل کام ہے ۔ عرض اس می کے تحقیق اسب استعمال کام ہے ۔ عرض اس میں کے تحقیق اسب استعمال کام ہے ۔ عرض اس میں کے تحقیق اسب استعمال کام ہے۔ اس استعمال کی در استعمال کام ہے۔ اس استعمال کام ہے۔ استعمال کے اس

سے الیے علماء کی حزورت مُونی جوشارع کے مقصود کو قرائن اور حودت طبیعت سے علوم کرسکیں · ال ہی کو فیقیدہ اور محتبہ کہتے ہیں .

نرىدى فى كتاب الجنائرس فقها عليهم الرحمة كى سبت ككماب،

وهم اعلم بمعاني الحديث!

لعِی فقہا، حدیث کے معانی کوڑنا دہ جانتے ہیں.

ترندن كاس قول كى نفديق حديث كاس جلهد على موسكتى بها موحمنورعليالهم

نے نزمایا۔ ہے،

ملکہ دارمی کی روابیت ہے :

فرب حامل نف ولافت له.

حس كامطلب بيرسيت كه اكثر دوايت كرننه والمدينين كوسمي نبين وهم نبين موتى . كومعلوم مواكر محدثين كااتنامي كام سبت كدوه روايتين فتها كومينيا دين ينكر وه نوض وفكركسك مسائل - استناط كوين مجن سب راويول كي مجمد قاتم مو كيونكر ظاهر سبت بهوا فقة موكا - وه حديث سكم مطالب مينسبت مغير فتيد ك زيادة سجع كا .

اسی مدین سے دیجی ثابت ہواکہ صدیرہ میں سواٹے لفظی ترجیہ کے اور بھی بہت خنی راز بہن کی طرف اور بھی بہت خنی راز بہن کی طرف اور بھی بہت حزام الکا حدید اشارہ ہوت ۔ اگر بجزالفاظ کوئی اور خنی راز نہ بوتا تو مال مدین کا غیر فقیہ ہونا بر نبیت محمول الدیکے یا بر نبیت اس کے کم فقیہ ہونا کیسے دوست ہوسک ہے معلق موجو میں کہ مقید اس کے خام رسی کی دوست ہوسک ہوں کہ اسانی فطرت میں تفاور سرجی کو بھی میں کی اور بعض نہیں کہوں کہ انسانی فطرت میں تفاور سرجی کی مار محمد کی مارت است قرآنی فنوق کی دی عدد حلیسے کا اشارہ ہیں۔ ک

ی معمو تعدیب و کا احادہ سہے . حبب بیرحال ہے تامیت بطین کا استنباط میں بخیال مذہورگا کسی کا ماخذ لطیف وقیق

سوگا در بعض کاجلی دخام ر- بهی وجهد کے کرحفرت الم م اغظم رحمه الله کا استنباط جومها بیت اوق سے خطام مبینوں کی نظروں میں خلاف معلوم ہو اسے -

اس مدین بیس صُرف بہنچانے کا یہ ٹواٹ بیان کیا گیاہتے ٹو تخریج مسائل کا ٹواب اس پر قیاس کر لور ترمذی کے اس قول کی تائیداس روا بین سے ہوسکتی ہے ، جوعا لمگیری میں بحرالا اُق سے لکھی مہو اُئ ہے ۔

کرعیدی بن ابان سرا القدر محدث تھا ۔ وہ کہا ہے کہ میں جے کے مہیدنہ کے اوّل
میں محد شریعیت ایا۔ اور ایک مہید کو شریعیت رہنے کا ارادہ کرکے چادر کورت ، فرعن بیسے لگا
تو امام اعظم رحمۃ اللّٰہ کا ایک شاگرہ ملا۔ اور کہا کہ تو نے خطاکی ۔ کیونکہ تم مناکی را بنیں شہر کہہ سے
بامر رہو گے ۔ اس لیے تمہاری نیٹ افامرت ورست بہیں ہوئی ۔ بھر میں نے وہ گا زینر وع
کیا ہے ب مناسے والیس آئے تو بھی وہ گار نشر وع رکھا ۔ بھروئی فقید ملا۔ اس نے کہا کہ اب
تونے وہ بارہ خطاکی کیونکہ اب تم مکر معظم میں تھی ہو ۔ حب مک وہاں سے الوداع مد سم حیار پھو۔
عدلی بن اُبان کہتے میں کہ میں تی بارے میں کہ طلب احدیث کو جھو وہ کر فقر کی طلب اختیار کی اور

اوراس قول کی تائیدیدروایت بھی کرتی ہے۔ بچوخیرات الحیان مدید بین لکھی ہے۔
ایک باراعمش رحمہ اللہ سے کسی فی چند مسائل پوچھے۔ اس محلیس میں امام آخا رحمہ اللہ معلی میں امام آخا رحمہ اللہ معلی میں کام رحمہ اللہ کو فرایا کہ آپ کا ان مسائل میں کیا قول ہے۔ امام صاحب معلی ان سب مسائل کا جواب ویا ۔ اعمش فے کہا اس پرکیا ولیل ہیے۔ امام صاحب فی ماح والی وہی احادیث جو آپ سے مجھے مہنی بین اور چند حدثیثیں مع اس نا وبڑھ کر ساویں اور طراق استنا مل مجھی بتا دیا ۔ اعمش فے منہ است تحدیث کی اور فرایا جوروات میں میں نے ساور ان بین میں میں میں بنیں جانا تھا کہ تم ان احادیث بیان کی صیب تھی کہ ان احادیث بین میں میں بنیں جانا تھا کہ تم ان احادیث برعمل کرتے ہوگے۔ میر فرایا ؟

يَامَحْشَرَ الْفُقَهَاءِ أَنْتُمُ الْأَطِبَّاءُ وَخَنُ الصَّيَادِلَة يعنى كرُوه فقبًا تمطييب جواورم محدثين عطابين بجن كياس دوائين مرقبم كي مؤثرد

رمتی بین ادرتم دولول کے حامع مور بینی محدث بھی مواد فقیہ بھی ہو

ای طرخ علامعلی قاری نے شرح شکواہ میں نقل کیا ہے کہ امام عظم جمہ الدست جند مسائل المام ادراعی نے دہلی ہے انہوں نے سب کے جاب دیشے ، ادراعی نے دلیل وچھی قوذبایا انہی احادیث واحبارست جو آپ دوامیت کرتے ہیں ۔ بھردہ بڑھ کرمٹ نا دیں ۔ ٹواد زاعی نے فرنا ہا ،

> يَحُنُ الْعَطَّارُونَ وَأَنْتُ مُ الْاَطِبَّاءُ. مِمْعُطَارِبِي اورأي لوك لمبيب.

بینی حسطرے عطار عمدہ عمدہ دوائیں اپنی دوکان میں رکھا کرنے ہیں ادران کو مہاردل بر استعال کرنا تہیں جانتے اس طرح ہم لوگ میڈین صبح صبح صدیثیں جمع کرستے ہیں ادران

مصمناً لل استغباط منهي كرسكة بحبطر لي طبيب ادويه كاستهال عباشه اسي طرحاً ب فقبا حديثول كاموق اورمواض استفال ادراستها لمسأل سد واقت بين .

كسى شخص نے كچھ مال زمين ميں وفن كيا تھا - بھراسے ياد مزر باتو صفرت امام أخر رهمہ الندسے عرض كيا كركوئی ايسى و مبر بتاؤجس سے مشجھے اپنے وفيدند كاپتر لگ جائے ۔ معضرت :

صَلِّ النَّبُ لَهُ إِلَى الْغَنِي سُتَ لَهُ حَكُرُهُ الْغَنِي سُتَ لَهُ حَكُرُهُ الْغَنِي الْسَتَ لَهُ حَكُرُهُ الْعَلَى الْعِدِيمِرَتِّجِ يَدُ لَكُ جَائِحَ كُلُّ

اس شفی نے ایسا ہی کیا حیب رات کو مااز میں شغول ہوا۔ اہمی محقورًا وقت گذرا کر اسے اپنے دندے میر اگ گیا - صبح کو امام صاحب کی خدمت میں مینایا - اور واقعہ عوض کیا ۔ امام صاب ف مزیا کیا تو نے فوافل صبح کمک پر صح یا چھوڑ دیتے - اس نے عوض کی کر تیب پتہ لگ گیا۔

تجرهور ديئه -آب فرمايا ،

قَلْ عَلِمْتُ أَنَّ السَّشِيطُنَ لاَ يَلَ عُكَ يُصَلِّى لَيُلَتَكَ حَقَّ يَصَلِّى لَيُلَتَكَ حَقَّ يَكُونُ فَك يَذُ كُرُكَ وَ يُحَكَ فَهَ لَاَ التَّمُمُّتَ لَيُلَتَكَ شُرُ فَيُكَ مَنْ مُصَالِمَ اللَّهِ مِن جانبًا تَفَاكُر شَيطان بَقِي سادى دات نمازنه برِّ مِنْ وحد كا اوديا وكرا ويكا مگرافنوس كرنم في اس شكريه مِن سادى دات نوافل كيول مذرير هي و

اُذْكُرُ كُذُا اُذْكُرُ لِمَالَمُ مِيكُنُّ كِنْكَ كُثُرِ كُنْ كَالْمُ كَثَلَ مَا لَمُ مَاكُنُ كُنْ كِنْ كُنْك فلال بات يادكرون لال بات يادكر

بعنی جواس کویاد نهبین مردنی وه یاد کرانا ہے بہان مک که آدمی منہیں مباننا - که کیا پڑھاہے۔ اس حدمیث سے مجھ کرا ما مصاحب نے فرمایا :

فَكْ عَلِمْتُ أَنَّ الشَّيْطُنَ لَابِ لَ عُكَ يُصَلِّ لَيُلَاكَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللل

تفسیرکیرونیرات الحسان بین ایک کدایک شخص نے امام عظم رحمد الله کی خدمت بین آکر عرض کی کدییں نے اپنی عورت کوفسم کر کے کہاہے کہ حب نام نومیرے ساتھ منابول گی بیں بھی مذبولول گا اس نے بھی قسم کی اور کہا کہ حب نام تو مذبولے گا بیس مذبولول گی۔ اب

اس حكايسن مصعلوم موا كه حديثول كايا در كهذا ادرسبت ادرمسائل كالتخزاج اورب اوربه وظیفرنفتیر کا ہے ۔

ابن جوزي رحمه الشرنلبيس المبس ميل لكصفة بين كدلعبس محدثين نيه دسول التهصل

النُّدعليه وسلمت ردايت كيا :

أَنْ لِيُستِنِي الرَّجُبِلُ مَاءَهُ ذُرُعَ غَيْرِهِ

حضورف اینا یا نی دوسرے کی کھیتی کو بلاف سے منع فرایا ہے .

توعدتين كى ايك جماعت نے جو وہاں مؤجودتمی كها حبب ہمارے باعوٰں ما كھينوں سے پانی بے رہنا تھا توہم اپنا زائد پانی مسایوں کے کھیتوں کی طرف جھوڑ دیتے تقط - اب بهماس بات سے توبر کرنے ہیں اور مُداے استغفار کرتے ہیں ، دیکھتے قلت فقاست کے سبب برمی نین مدیث کامیج مطلب ر بح اسکے جس سے مراد برائی ورت کے ساتھ وطی کرنے کی ممامنت بنی معلوم ہوا کہ ظام رالفاظ سے ممیشہ

الما مرمقصود منہیں ہونا اور بیمجنا سرکسی کا کا م نہیں۔

اسى طرح ابن جوزى رهمة التَّديف الكيِّ ادر محدّث كاحال لكعاسب كرام نول في چالبیں سال حمیعہ کی نماذ کے بیہلے کہ بھی سرنرمنڈا یا اور دلیل میں میرحدیث میش کی کورسول كريم صلى التدعليه وسلم في منع فراياب،

عَن الْحِلْقُ فَتَبْلَ الصَّلِحَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -

حالانكراسي حديث بيس لفظ حلق كجسولام سيتحس كم معنه علقه كرك مبيعنا سعداسى واسط ابن جوزى ابن صاعد محدث كے حتى ميں لكمتا ہے :

كَانَ ابْنُ صَاعِد كَيْسُ الْقَدُر فِي الْمُحَدِّثُينَ لِكَنَّهُ لَمَّا فَلَتُمُخَالَطُتُهُ لِلْفُقَمَاكَ كَانَ لاَيفُهَـ مُرجَوابَ الْفَتُولِي بعني بن صاعد مرّا حدث نقا لكين فقبا كے ساتھ اس كي نشست برخا

کوئی اسی وجر بتاؤکر ہم اپس میں بات چیت کریں اور کفارہ مذہرے ۔ آپ نے لوچیا
کریم سئل کی اور سے بھی دریا فت کیا ہے یا تہیں ، اس نے کہا کر سفیان توری سے
لوچیا ہے ۔ امہوں نے فر مایا ہے کہ جو پہلے بولے گا وہ حانث ہوگا ۔ آب نے فر مایا ۔ جا آلو
اور اس کو بلا کوئی حانث نہ ہوگا ۔ حب توری کویہ فتو لے بہنیا ۔ جران ہوا تو آب نے
مودکے بلانے سے کوئی حاست نہ ہوگا ۔ اس بر نوری نے فر مایا کہ ہم اس بھرسے فافل تھے ،
مردکے بلانے سے کوئی حاست نہ ہوگا ۔ اس بر نوری نے فر مایا کہ ہم اس بھرسے فافل تھے ،
ہی وجہ ہے کہ امام آئمش حب حدیث جم کرکے فتو کی دینے کے لئے بیلیے تو پہلے
ہی وجہ ہے کہ امام آئمش حب حدیث جم کرکے فتو کی دینے کے لئے بیلیے تو پہلے
ہی وجہ ہے کہ امام آئمش حب صدیت جم کرکے فتو کی دینے کے لئے بیلیے تو پہلے
ہی مرت نا کہ کا جواب در سے سکے جس سے معلوم ہواکہ حرف حدیث صدیت سے کا م ہم نیں حلیا
فقر کی مہدت ہے ورست ہے ۔

مختقرکتاب النفیحة مؤلفه خطیب بغدادی میں مکتماہے کہ امیب جگہ محدثین کا مجمع تھا جس میں کیماہے کہ امیب جگہ محدثین کا مجمع تھا جس میں کیما جس میں کو جس میں کے اس نے کو جس میں کھنٹ گو ہورہ کی تک رائیک عورت آئی۔ اس نے کوچھا کر ختا کہ خالفہ ہے کیا وہ میت کوعنل دے سکتی ہے یا نہیں ؟ کسی نے اس کا جواب نہ دیا اور امایب دوسرے کی طرف دیکھنے گئے۔ اس نے میں فقید ابو تور اکئے۔ ان کو دیجھ کر سب نے کہا کہ ان سے پچھ پویہ تبایل کے ۔ ابو تور نے فرایا کہ ہاں حاکمہ عنل دے سکتی ہے۔ اور عائشہ وہی التٰدعنہا کی وہ مدسیت بڑھی جس میں حصور نے ان کو فرایا تھا ؛

اِنَّ حَيْضَنَكِ لَيْسَتُ فَيَدِكِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ا سنتے ہی سب نے نصدین کر دی اور کہا کہ یہ مدیثیں ہم کو فلاں فلال را وی کے فراجیر پہنچی بیں اور اس کے اشغے طریق ہیں ۔ بهت كم تقى - اس يا فتوى كاجواب نهين مجرسك تها.

الوجرفيسكت بين كرمين ابن صاعيك پاس تفاتوانك عورت أئى اس في إيها كه جس كنوال بين كرمين ابن صاعيك باس تفاتوانك عورت أئى اس في إيها كم حسن خوال بين من على المستقطت كس طرح كرى عورت في كما للموسيكن المبتبر مغطاة - كنوال وضائبا موانتها مؤانيا الراغطيت حتى لايقع فيها شى - توف كنوال كيول مذوص أيا كراس من كوثي ترز كرتى ؟

ائی طرح بعض می تونی کی فرائف کام مسئد لوچیاگیا تو آب نے بواب میں کلیا کرمطابق می خدا تعیم کیا جاوے - علام ابن جوزی روز الذعلیہ ابراہم حربی سے قل کرنے ہیں کہ ایک سورت علی بن واؤ دمحدت کے پاس آئی - وہ اس وقت محدیث ہیں -فبرائے متے اور ان کے سامنے مزار آدمی سامعیں میٹھے مبر کے تقص اگر کہنے کی کہیں ۔ کے متم کی تھی کہ اپنے آزاد کو صد قرکوں کی تواب کیا کروں فرایا تو نے ازاد کھنے کو لیا ۔ اس نے کہا کہ دوسو ہیں درہم کو - فرایا ؛ حیا بائیس روزے رکھ بحیب وہ چاکی تی تو آپ اف سرے مرموا و میں کو اندرید ن کی دوسط فرائی کے عاد می کا محاد میں کہ

اس سے بھی معلوم ہواکہ فہر میریٹ کے داسطے فعامیت کی بڑی صرورت کہتے . کشفت بڑودی بین کھیا ہے کہ ایک محدث بعد استفالے وتر بڑھا کرتے تھے .

پوچهاگیا توفر مایکررسول کریم صلی الله علیه و تلم نے فرمایا ہے : مَن السّدَمَةُ الذَّا مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

عواستنباكري واسية كروزكرك .

اس نے برمصنے سمجھے کہ سواٹستنما کرے چاہیئے کہ وتر بڑھے ۔حالانکرمصنے پر ننھے کہ آتنجا بیس طاق کو گونا ریکھے ۔

بنصاس مقام براكي لطيفرياد آياب كركمني خص كالكي فحلص دوست كمي دوسر

سے اور ہاتھا حب اس نے دیجا کہ میرا دوست تکلیف ہیں ہے اس نے اپنے دو ت کے دونوں ہاتھ کے دونوں ہیں ہے اس کے دونوں تک کے دونوں ہاتھ کے دونوں ہی تھول کو بچرالیا مخالف نے اس کوخوب بیٹیا ۔ چڑکہ اس کے دونوں تھے دوں کچھ نے اس کو خوب بیٹیا ۔ چڑکہ اس کے دونوں تاکہ تونے لگا کہ تونے کیا سلوک کیا ہے کہ مجھے بچراکر سپوایا ہے۔ دوست بولا تو نے نہیں سُنا کہ سعدی علیہ الرحمة فر لمتے ہیں ہ

دوست آل باشد كه گيرد دست ورست

در پرلیٹ ل حالی و درماندگی !!!! میں نے تواس قول بڑمل کیا ہے۔اس نے کہا اس کامطلب تو دوست کی مد د

کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم مطلب توجائتے نہیں ہم توظام رلیتے ہیں میں کہت ہول سیبی وجہہے کر قرآن حدیث کا مجھنا متر تف کا کام نہیں ۔اس کام کے لیے

حضرات فعها عليه والرحمة مي محضوص من

دیکھوس کالدتھالی عند محفرت ابن عباس رصنی اللہ تعالی عسب کو شیوخ مدرکے ساتھ سٹھا یا کرتے تھے۔ اور ایک دن اِذٰلیجاء نصنہ کو اللہ کے معنے ان سے دریا فنت کیے توانہوں نے اس سے حضور علیہ السلام کی وفات شریب کی مراوبیان کی ۔ حس رپھنرت عمرصنی اللہ نے تصدیق کی اور شیوخ مدرجم اللہ رپھنرت ابن عباس کی حضیلت ظام رکوئی۔ کما فی البخاری ۔

إسى طرح مدميث إنَّ اللَّه حَنِيَ عَبْدُ استِ هنرست الوبجر رصنى الله عنه نے وفات شرلف کوسمجھا بیس سے صحابہ کرام رصنی اللہ عنہ سفے صفرت الوبجر جن اللہ عنہ کو اعلم مانا ۔

المم الزي في كبيرس أيت اليوم اكتكت كراد بين كم مساكها ب. كم مصرت الوري التدعيد في السيم وفات شريب كاستباط كيا - ابن كثير في

اس *ایست سے دفات شریعیٹ کا استنبا طرحفرت عمر*صی النّدعنہ سے نقل کیا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ فہم *مسائل مرکمی کا کام نہی*ں .

بس جولوگ فقا كوقراك وصديت كفالت سيحقة بين وه ان كفهم كاقصورت كيا قانون كي شرح قانون بنين اگراصول آفيدست اشكال جديد بنك عابيش نوان اشكال كواشكال آفليدس كها جائيگا . عزد كها جائے گا . اس طرح فقد بھي قرآن صديث كانبي بيان اورتفير بيت اس واسط بحارے فتباعليم الرحمة في كار وياہيد ; القباس حظ بسر لامعنبت .

علاوہ اس کے حضرات اہل صدیت کے نزد کی صدیت کی صحت کا مدار سند پرست جس حدیث کی سند صحیح ہو۔ وہ حدیث جسی صحیح یجس کی سند صنعیت وہ حدیث جمعی صنیعت - اگرچ دیر سند تھی جغمار شرعات انکہ حدیث ہے۔ تاہم اس خیال کے مہارے ان ملی تھا ہوں کے دلول میں بہان تک قرار پکڑا کہ بغیر سوچ سمجھ کہ ایشتے بہل کہ ہم دی فرتعلدین ) جن مسائل برنجمل کرتے ہیں - وہ اما ویٹ محیوست تاہف ہیں اور صنفید کرام کے معولات احادیث سے ثابت بہیں - حالا ای صنفید کرام کے معولات میں سے کوئی ایسام نے نہیں جب والی میو .

نیزلعین کچیدایسے گئے یہ پیدا ہوئے میں جو رہے بڑے اکا برامت پر زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ ان کی زبان سے مدعلی ایجیتے ہیں ندائمہ دین - بالخصوص سیدنا امام افور حربہ الندکے تو کھلے وشن ہیں - امام اعظر رحمۃ الندعلیہ جن کو رہے بر بڑے میڈیس مثل صاحب مشکوہ و ذریبی وغیرہ زاحہ عالم استی بر میری کار اوراعلی درج کے بزرگ مانتے ہیں اور سینکروں نہنیں بلکر سزاروں علمہ ان کی تقلید کرنے کو اپنے سے در بعیر مجانب سیجھتے ہیں - امام شافنی ایسے امام فقد ہیں تمام ضلعت کو ان کا کنہ مانتے ہیں اسے مبیل القدر امام کو رہے لفظوں سے یا درستے ہیں اور ان کی تحقیق کو تعلق ف قران ہ

مدیث جھتے ہیں ۔ حالا بحد امام اعظم رحم اللہ نے جس قدرتم مرباتسان کیے میں بہم عمر مجر است کے است ایک الی سید عی آپ کے احسانات کا شکریہ ادائم ہیں کرسکتے ۔ کیو بحد وہ ہمارے یہ ایک الی سید عی سور کے بیاں کہ مہیں اب می نئی سڑک بنانے کی صرورت مہیں دمی مربینا اور نابینا اسی سرٹرک برجل کرمنزل مفضو ذمک بہنے سکتا ہے ۔

ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کراگر کوئی شخص سمارہ واست توطعیب کے کہنے برجلیا ہے اس کی مرضی کے مطابق ووائی کریا ہے اور اپنی ساری عقل اسی طبیب واقعت کارکے تابع كرديناهي - آخراب مانتيس كروه الساكيون كرما ہے - اس ليك كروه حانبا ہے كر یں مرصٰ کی ماہین اور اس کے علاج کا وافعت ہنیں میُول ۔ اور بیطبیب ایھی طرح سے امرہے جودوائی بریجوبز کرے گا-اگرچرمیری عقل میں بذائے صرورمفید موگی اسی طرح مندمات کی بیروی میں حب کونی فرلق وکیل کرما ہے تووکیل کا آبع ہوجا اسے اور عاناكہ كتے كرحي فدر مقدم سمجھنے كى عقل وكيل كوہتے - مجھے بنيں- اس يليے وكيل كامري پرعمل کر اہے مگرافسوس کر آج کل لوگوں نے دین کوامک کھیل بنارکھا ہے بی لوگول كواُروُوسيم في كالمجي كيا قت نهين اورع تي سي محفن البدمين وه مجي ايني سم رعمل كرت ہیں۔ لاکھ کوئی سجھادے مگرم عنی کی وہی ایک ٹائک کہتے بیلے مائیں گے۔ دہن میں ہر گزھزورت نہیں تھیتے کر دین کے واقف اور ماہر حوکہیں گے وہ ٹھیک ہوگا نہیں ملكه ابنی اینی میلاتے اور فران و حدیث و فقرکے عالموں اور مجتبدوں کو بڑے بُرے لفطول سے یاوکرتے ہیں۔ فالی الله المشتکی من صنع الجهالاء

مباناباہتے۔ کر قرآن شریف و مدیث شریف دولوں عربی زبان میں ہیں اور جو فرق عربی زبان میں ہیں اور جو فرقہ ایک کوئی صدیف کا منکر نہیں۔ مراکب این آب کو قرآن و صدیث کا آبائے سمجھتا ہے نواب دیجھنا یہ ہے کہ ان سب فرقوں میں سے فی الواقعہ قرآن و صدیث کو پڑا مالبعدار کون ہے۔ یہی ایک امر فابل عور

ے۔ جس برنظر فائر کرفسے بہت کے بیت لگ جاتا ہے۔ قرآن کو بر بر ہوہ اس کا مطلب ہرائی فرق مور کے مسابق کا مسابق کا مسابق کی برت اس کے مطابق کیتا ہے۔ بوئی برخض کا فہمالگ الگ موالے ہوئے ہوئی میں برخ اس بلیا کو فی تعریب کو فی تعریب کے مطابق کو فی تعریب کا میں بہتر کھی حب رہیں ہوئی میں برخ اس کے مسابق کی گنا ہے میں برخ اس کا میں برخ اس کے مسابق کی گنا ہے میں جو استقادت بدا ہوگئے ہیں۔ ان کو حضو طلبہ السلام یا حوالہ کرائے کا کہ میں برخ استقادت بدا ہوگئے ہیں۔ ان کو حضو طلبہ السلام یا حوالہ کرائے کی گنا ہوئی کہ کا ب میں دیتے کو فیصلہ کے بیا ہوگئے ہیں۔ ان کو مطلبہ کینے اسلام یا حوالہ کو اس کو اسامعیاں ہے۔ جس سے ہم معام کر سکیس کراس کا مطلبہ کینے میں فلال فرقہ کی ہے۔

اسی طرح صدمیت شریعت بھی عوبی بیں سہتے -اس بیں بھی مینکووں وقیتیں ہیں کوئی مجھے ہے کوئی ضعیعت کوئی مومنوع ہے کوئی شاذ ، کوئی معلل کوئی منفصل منقطع مرقون کوئی حسن لذات کوئی لنیرہ عزمن صدمیت کی کئی اقدام ہیں کوئی مقبول ہے کوئی مؤدد .

بعض حدثیں ایسی ہیں ہو صیعی مستندمی ہیں۔ نیکن ان پرکسی کاعمل بنہر میمن آبی ہیں کہ انجاعی ضیعت ہیں۔ لیکن انہی پڑھل سیتے۔ پھر پر سب کچر پحد ثنین سے اپیٹے بنائے ہوُٹے اصول ہیں۔ مہراکیب نے اپنا اصول اپنی بچرکے موافق بنایا اورسی کے مُطابق معدسیٹ کومیجو یا صنیعت بچھا۔

امام مجادی حدمیش حسن کوجمت بہنیں مائتے مسلم وغیرہ استے ہیں بیٹیعہ قدریہ وغیرہ بدهتیول کی حدث میں بھنے عمیثین کے نزد کہ مطلقاً قبول بہنیں ۔ بعض لوقت داجی الی المسید عند منہ سوٹنے کے متبول سجھتے ہیں۔ وریز مروود لبض کہتے ہیں کواکروہ بنجی متبہم بالکذب بنہ و تومقبول سبے ۔ وریز مروود ۔ جینا پڑھیجے بخاری ہیں بھتیوں سے روہا ہے کی گئی ہے ۔ اسی طرح مدلس کی منون میں بعض کے نزد کی لقاد شرط ہے اور تعین کے

نزدیک صرف معاصرت کافی ہے امام تجاری وعلی بن بدینی راوی کا ابنے مروی عنہ سے ملاقات بخسرط صحت صدیث کھتے ہیں۔ امام سام اسی مذہب کی مقدمیں تردید کرنے ہیں۔ یورصدیث کے دواۃ میں محذفین کا انتقلاف کوئی کچے کہا ہے کوئی کچے ۔ امکی محدث کسی راوی کوضعیت کہتا ہے ۔ تو دوسرا اس کی توثیق کرنا ہے بھر ترث کہ امکی محدث کسی راوی کوضعیت کہتا ہے ۔ تو دوسرا اس کی توثیق کرنا ہے بھر ترث کہ کے رواۃ کی جرح میں محذبان کا یہ اصول کے معاصر کی جرح معتبر تنہیں ۔ بھر عزیم عاصر کے اس کے کو مان لیا مالانکہ وہ بھی کسی معاصر سے نقل کرنے گا ۔ وعنی و وعنی و کئی این شکلات میں جو بھر تقل موسی کے اس جو بھر تقل میں جو بھر تقل کرنے گا ۔ وعنی و دعنی و کئی این شکلات میں جو بھر تقل میں جو بھر تقل کو بھر تقل کو بھر تا تعلی کے اس جو بھر تقل کو بھر تا تعلی کی تعلی کو بھر تا تعلی کو بھر تو تعلی کو بھر تا تعلی کو بھر تو تعلی کو بھر تا تعلی کو بھر تعلی کو بھر تا تعلی کو بھر تا تعلی کو بھر تا تعلی کو بھر تھر تا تعلی کو بھر تا تعلی کو بھر تھر تھر تھر تا تعلی کو بھر تھر تھر تھر تھر تھر تا تعلی کو بھر تا تعلی کو بھر تھر تا تعلی کو بھر تا تعلی کو بھر تھر تھر تا تعلی کو بھر تا تعلی

ہیں جو بجر تقلید حل نہیں ہوسکتے۔

امام اعظر رحمہ اللہ سے پہلے جسی ایر کرام تھے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ ولم

کے افوال وافعال ابنی آنھوں سے دیکھے اور کالوں سے شنے ان کو کسی قریمی تحقیق و

تقلید کی صرورت نہ ہوئی۔ ان کو ان امور میں ماب امکان شہری کمال یقین لانا فرض ہو

گیا۔ اسی واسطے جما بہ کو حضور علیہ اسلام سے دیکھے یا شنے اور سیکھے ہوئے امور میں نہ کی

اجماع کی برواہ مور ٹی ندکسی ولیل پر التفاحت بلکین امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو البی سے اسے کم اور تمام عالم سے قوی وقی مسلح اب تھا۔ لیکن ان کے علوم قطعیت میں علوم حما ان کے زمانہ میں گو حفرت نہ بوت سے جماب تھا۔ لیکن ان کے علوم قطعیت میں علوم حما اور تمام عالم سے قوی وقی محکم سے ۔ ان کو صحابی سے کہ اور تمام عالم سے قوی وقی محکم سے ۔ ان کو صحابی ان سے کہ نظر مرحم اللہ نظر نہ آتا تھا۔ ہاں

وصدان و حال موج آبا تھا اور جماب صحابیت کمال لطافت سے بالغ نظر نہ آتا تھا۔ ہاں

اس قدر موقعہ وہم مرجم کیا۔ شائد کسی اور سے کشنام ہواور اس نے صحابی ہی سے کہ نظر موجوبی نظر موجوبی اسے کہ اور تمام کا فیظ وا دامیں قصور ہوگیا ہو۔ اس لیے راوی کے قوت وضعت پر مقاملوں

میں مطروح کی فیظ وا دامیں قصور ہوگیا ہو۔ اس لیے راوی کے قوت وضعت پر مقاملوں

میں مطروح کی فیظ وا دامیں قصور ہوگیا ہو۔ اس لیے راوی کے قوت وضعت پر مقاملوں

میں مطروح کی گئی۔

بنرکوظام ہے کہ جوشخص یا دکا بگا ادر سے لولنے والا ہو ممکن ہے کہ وہ مہمی خطابھی کرے امکب شعبہ رصنی اللہ عند دیھو جوام پر المؤمنیان فی الحدیث میں ۔ اور بخاری مسلم کے رواق میں سے میں ۔ بھیر بھی جامع تر مذمی دیکھنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ انہوں نے كس قدر فلطيال كيس بهال ك كرن يُون مين أب كيثر الغلط مشهور بوكف بس مرتد فلا معرض الدرس من من فرخ محمد من المراس الدرس من من فرخ محمد من المراس الدرس من من من فرخ محمد من من الدرس الدرس من من من فرخ محمد من المراس من كالد في المارس من الدرس الدرس من الدرس الدرس الدرس من الد

علامدابن صلاح مقدمين لكصفي بي :

مَنى قَالُوهُ لَذَا حَدِيثُ صَعِيْحٌ فَمَعْنَاهُ الْفَلَ سَنَدُهُ مَعَ سَا فِرَالُو فَصَافِ الْمَدَدُ حَقَقَ وَلَيْسُمِنُ شَرطِم اَنْ سَائِرُ الْاَوْقُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْسُ وَاللّهُ عَلَيْسُ وَاللّهُ عَلَيْسُ وَاللّهُ عَلَيْسُ وَاللّهُ عَلْمُكَا لِكَ مَنْ اللّهُ عَلَيْسُ وَاللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ مُرادُولًا اللّهُ لَا عَلَيْسُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ ال

المر المصطور -لين محذ ثين جس مدميث كوصيح كيتم بين اس سيم اد مدميث كى سند سوتى ہے - كر متصل ہے ادر سب اوصا ف صحت كے اس ميں پائے ممائے ہيں . مدميث ميح عمنے كايد مطلب بنيس كرمتن عدميث بھى نفس الامريس صحب اور يُغر ميري ہونے كا يم طلب منبس كرمتن عدميث نفس الامر ميں فلط ہے - اسى واسط كودى نے شرح ميم ملے ك

مقدم بین ابن کیا ہے کو خروا حداگر درجی بین کی ہومنست علم بقینی نہیں بلکر مفید طربے حافظ محد لکھو کے والا جو بنجاب کے عیر مقادین کا بیٹیوا نتھا ۔ اپنی کتاب عضائد محدی کے صفحہ و میں لکھتا ہے :

> د چ خبراحاد ہے طن خطادا مجا ویں ہیے راوی ہے قطع دلیل قرآل نفینی شکے شبر بن مطاوی

بهی وجه به کرصی ابرکرام نے بعض دفتہ اصادبیث عجمہ کوردکردیا رحدیث تیم مجنب کے بیان کرنے سے مصاب کرام نے بعض دفتہ اصادبیث عجمہ کر دفتر الدیمنہ کوروک دیا اور برحدث اللہ عند کوروک دیا اور برحدث طبقہ نا نیم بس طرق کثیرہ سے مرومی موکئی - اور لوگ تیم حبنب کے فائل مو گئے می مرحد مسلم عمر رصنی اللہ عند ابنی دائے برفائم رہے اسی طرح مصاب عرض نے حدیث فاظم برنت فیس کورد کر دیا بحضرت علی صنی اللہ عنہ سے عدم فبول خرمعتل بن سان مردی ہے ابرع باس فیرد کر دیا بحضرت علی صنی کا کرحمل جنازہ سے وصنو کی نو بحریب کو ا

لبذا امام عظم رحمة الدُّعليد نے جو کہ سرسال انخفرت میں اللہ علیہ وسلم کے بعد پیلا سوکے - اپنی خلاداد لیافت سے بیش کلات قبل از وقت معلوم کر کے فقہ کی بنیا والی ان کومعلوم سوچکا تھا کر قرآن کریم کی آیات سے بے دبن لوگ آزاد سوکر ا بنا اپنا مطلب گھڑس گے اور مدسیف کی کوئی کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مہنیاں بہنیں سولی - اس لیے لوگ حجود ٹی مُوٹی حدشیں بنا کر بھی سپنج بی عور وفکر کر کے سرایک صروری مسلا مہنیوں بھر کوشش کر کے اپنے شاگر دول سے صحیح صیح مسائل جو کہ - بے کھٹے ہم کوگل کوعمل کرنے کے لیے کا فی تھے - کتابوں میں کھوا دیئے ۔ ناکہ آئٹ نساوں کے لیے موجب آسانی میں

التُدحِل شائد في ان كواس محنت ومشقت كا اجرعظ معطا فرمايا - اوران كى يه

محنت وکوشش بہاں کے مقبول ہوئی کوسلمانوں کے قریباً بین ملث ان کے ابعار ہو سَكَّتْ ذَالِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤُمِّنُ مِنْ يَّشَاءُ

اسی واسط امام مجاری کے پاس حب ایک حدیث کا طالب اور عمل کاحرص أيا - توأب في دوسب الشكلات سان كرك فرمايا .

وَإِنْ لَنُمْتُطِقُ حَمُلَ هَلْذِهِ الْمَشَّاقِ كُلِّهَا فَعَلَيْكَ

بِالْفِقُهِ (الْمَآخِرَةِ لَلْ مَعَ هَلْذُاشُهُ رَةً الْحُدُيثُ وَلَيْسُ لَوَّابُ الُّغِفُهِ دُوُنَ ثَوَابِ الْمُعُدِّثِ فِي الْهُخِرَةِ وَلَاعِنَّةَ اَقَلَ

مِنُ عِزَّةِ الْمُحَدِّثُ - رقسطلانی

کہ نوفقہ کولازم پچوکر وہ حدیث کا ثمرہ ہے اور فقیمہ کا نواب اورعزت محدث کے تواب اورع زات سے کم نہیں ۔



اس موصوع پر کچروص کرف سے پہلے امیر مبان کرناچا بہنا ہوں کر " حدیث کیا چیز ہے ؟ حدیث کے معلوم ہوجانے سے بیرمسٹاریمی واضح ہوجائے گاکہ " فقہ کیا چیز ہے ؟

حدسیث کی تعرفیت | عبور میشن کے نزدیک رسول کریم صلی الڈعلیہ ولم ك تول فعل تقرير او معابر رصى المناعبيم كول منل تقرير اورا اللبن تم قول فل تقرر كوحديث كميتيس ليني وبات رسول كريم سلى التدعليدوسلم في وا صحابة البيين ففرائي موده صديف ب ويوفعل سول كريم صلى التعليدوسلم ف كيام و ما صحابة العبن ف كياب و و مجى حديث ب، اسى طرح بوكام صفور عليال ك سلمن كسي ف كيا موياكوئي بات كي مواور صفور عليه السلام في أس برانكار ندفرايا مو · بلكرسكونت درايا مو - ياصى بسك ساحت كسى نے كوئى فعل كيا يكي كما يا ثانبين كے سلت اس ف منا ياكم الوصمار اود العين فاس برسكون درايا مو توده مي حديث ب چنا پنرسندخ عدالتی عدف وطوی علیه الرعة مقدم شکاة مین فرات باس، أعلى ان الحديث في اصطلاح حبهور المحدثين يطلق على قول النبى صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريرة -وكذلك يطلق على قول العصابي وفعله وتقريره وعلى قول التابعي وفعله وتقريره -

صدیق حسن معومالی نے حطر کے مرس الا میں عمبور نی دنین سے مدیث کی بہی تعرفیف کی۔ میرستید شرکھینے نے ترمذی شرکھیا کے مقدمہ میں مجی ایسا ہی کھھا ہے۔

اله بعن عين عن معنوعليا اسلام كقل فل تقرير كوحك ييث بكت بي ١١٥٠

الم الوحديفة العي شف الحديث ابت موكياكة البي كاتول نعل تقريريمي

رهمة الشُّرعلية ما بعي تقطيم ما منهان ؟ و زيمه أن أنه سرى من من العربية منه من العربية من العربية من المناس

محدثين نے تصريح كى ہے كەآب تابعى تھے آب نے حضرت انس بن الك رصى الله عند كوكئى بارديكا برجنائيد المم ذہبى تذكرة الحفاظ ميں لكھتے ہيں ، مالك عند موة لما قندم عليهم الكوفة .

خطیب بغدادی نے جی تاریخ مدویس تصریح کی ہے کرا ام صاحب

في النس بن مالك رصحابى) رصنى التُدعد كوديجها اورصحابى كوديجه والا تألبى مونا من المن مونا من المناسبة الترميد الترميد

عبدالی لکھنوی مقدم لوردہ الرعابیدمر موس بین آب کے البی ہونے کے متعلیٰ فرماتے ہیں:

هذا هوالصحيح الذى لبس ماسواه الاعلطاوقدنس عليه الخطيب البغدادى والدارقطنى وابن الجوذى والنووى والذهبى وابن حجرالعسقلانى فى جواب سوال سئل عنه والولى العراقى وابن حجرالكى والسيطى وعيرهم من اجلة المحدثين-

لیعنی امام صاحب کا صحابہ کو دیکھنا اور قابعی ہونا ہی صحیح ہے۔ اس کا اسوا کجز فلط کچھ مہنیں۔خطیب بغدادی وارقطنی ابن جوزی نووی دہبی ابن جرحتمالانی ولی عواتی ابن حجرمتی سیوطی وغیرہ اکا بری زئین نے اس برنف کی ہے۔ انتہی ملاعلی قاری رحمۃ اللہ نے مرفاۃ شرح مشکوۃ حبار اول کے صر۱۲ میں ام رحمۃ اللہ کو الدی کمعا ہے حب بیٹا ابت ہوگیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ابدی تھے اور پرجی ہم نابٹ کر چکے ہیں کرم ترالبی کا قول نغی تھ برجدیت ہے۔ تواب نیجرصاف ہے کہ امام اعظم دیمتر النہ کا قول فعل تقریمی حدیث ہے۔ اس تقریر سے آب کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ امام اعظم کی فقریمی صدیث ہے۔

روابیت حدیث اجناب رسول کرم ملی الدعلیه و کم مے شروبت افذکر اند کے دوطریقے تھے :

امک بطورظام رانینی اسناد کے ساتھ ہیں بین نقل کی صرورت ہے متوار مویا عیر متوانر -

دوسرالطراقي دلالت - اس طرح كد صحابر كوم في حضور عليه السلام كو كوتى كام كرنے ديجها ياكوئى حكم فرما تے رئے نام نوں فيصور عليه السلام كے اس قول يافغل سے حكم وجوب يا خرب بحير كراس مح سے لوگوں كوفر دادي آل حضرت صلى الله عليه وسلم كى طوف اس حم كا انساب مذكله كينى دسول كريم صلى الله عليه وسلم كوفق و افعال و لقرير سے حمالى في جوسستمام بحي اُسے اپنے شاگر دول كے سلمنے بغير انتساب بيان كرديا - جيسے عام لوگوں بين دستور ہے - كرعا كم سے مشار براجھتے بين كوفا كم مسئلة كا جواب دبير يتاہيء - اور جو جم بوتاہ يہ - بتا ديتاہ يہ مشالاً الكيب شخص لوج جي اہم ہوتاہ ہے - كوئى حدیث بار کوئے میں مشالاً الكيب شخص لوج جي اہم ہوتا ہے - كوئى حدیث بار میں تو اور است کى دوایت ہے . کم دسينة بين كه توسط جاتا ہے - كوئى حدیث بار ہو كوئين سے ان اس كو را سات مولى الله محدث و باری جو الله میں بول يا مذی نتائے سے وصو كا قریب جاتا ہے اور خوال الله محدث و باری جو الله میں دولت ہيں دولت الله میں دولت ہيں و

اعلوان تلقة الامةمندالشرع على وجهين احدهما

تلقى الظاهر ولابر ان يكون بنقل امامتوانز اوغيرمتواثر و ثاينهما التلقى ولالة وهى ان يرى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول او يفعل فاستنبطوا من ذالك حكما من الوجوب وغيره فاحنروا بذالك الحكم (ه)

صحابه کا روابیت حدیب می دبیف سی هجگالیا کرام رصنی الندیم بهبت هجکیته تنے - ملکه دوسرول کو پھی روامیت کرنے سے منع کرتے تنے۔ اور جو مکڑتھے وہ بھی بہت احتیا کم کرتے تھے۔

خشیت ان اموت وهی عندی فیکون فیها احادیث عن رجل قدائتمنته و تقت ولع میکن کماحد ثنی -

میں ڈرگیا کہ مرحاؤں اور برنجموعہ رہ جائے۔ اور اس میں کسی ایسے شخص کی دوا بیت سے معدیثیں ہول جسے میں خس نے تقدا ورامین سجھا ہوا ورحقیقن میں جس طرح اس لے مجھ معدیث بیال کی ہواس طرح ندمو (تواس کا مجھے مواخذہ ندمو) طرح اس لے مجھ معدیث بیال کی ہواس طرح ندمو (تواس کا مجھے معدیث بیال کی ہواس طرح الدمو الحفاظ)

اسى طرح آل حفرت صلى الله على وسلم كى وفات شراعيت ك بعد صديق اكبر منى المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد عند في صحاب كوجم كيا خطيه را إليها اور فروايا:

انكىرتىحد ئۇن احادىك تختىلىفون فىھا والناس بعد كىر اشىداختىلافا فىلا تخىد ئىوا- رىندكرە ذھبى)

تم احادیث بیان کرتے ہواوران میں اختلات کرتے ہواور تنہارے بعد لوگ بہت اختلات میں بٹیں گئے اکس میے تم حدیثیں ند بیان کیا کرو۔ رہینی میں صدیثیں اختلات کا باعث میں۔ اگرتم ان کی رواست کی کثرت بھیوڑدوگے تو اختلاف کم ہوگا۔ ورند اختلاف شدید پیدا ہوجائیگا.

عمرضى النوعم الهركة المرادة بين احاديث كا بحرث دوايت كرنا قالوني م

لعَلَى عموقال اقلوالوالينةَ عن رسول الله صلى الله عليهم الاينما يعمل مِنه -

يعنى حصرت عمر صنى الترعد ف است خلافت ك زمانيل فر مايلهد كر كجزان احادميث كيجن ريمل كياح آلهد من الصفرت صلى الترعليه وسلم سعد رواميت كم كردو - وتذكره اعظم )

الم دمبي في تذكره الحفاظ ميل لكعاب :

، ان عمرجيس شلاشة ابن مسعود وابا الدردار وابا مسعود الانصارى فقال لقداكثرتم الإحاديث عنرسول

الله صلى الله عليه وسلم-

حصرت عمرصی الشعید فی امن مسعود الودرزداء والومسعود انصاری جهم الم کوقید کردیا ۱ س جرم میں که تم رسول کریم صلی الله علیه و کم سے حدیث سکتر ست روایت کرتے ہو۔

خطبیب نے بھی شرف اصحاب الحدیث کے صفر ۸۹ بیں اس کو روامیت کیاہیے بھیں کے الفاظ میں ہیں :

فحبسهم حتى استشهد . لين حصرت عمرضى الله عندان مليول صحاب كو ابني سنها دت مك قيدركها .

یمی خطیب اپنی سند کے ساتھ قرطربن کعب سے نقل کرناہے ، کہا اس نے کہ ہم نکلے توحصرت عمرصی التّدعنہ مہیں رخصیت کرنے کے بلیے صرات کے آئے بجهراني لمنتكا كروصنوكيا اور فراما كياتم حاسنت موكدمين تمهار سسانف كيول آماجول امہوں نے عرض کی کہ ہاں آپ بہیں رخصست کرنے اور بھاری عزَّت افزا فی کے بیے نشریف لائے ہیں ۔ فرمایا ہاں لیکن اس کے ساتھ انکیب اور محاجت تھی ہے۔ وه برَجْ كذنم اليسي ننهر من حا و كي جبال لوكول كوفران شرلعب كي ملاوت كي ساخم شهدكى مكمى كے آوازكى طرح آوازى د لعينى بهت محبّت سنے -اور مكبرنت تلاق کرنے ہیں ، تم ان کوحدیثیں سسنا کرمزردک دینا قرظ کہنا ہے کہ میں نے اکس کے بعد کوئی صدیث رسول کریم صلی المدعلیہ وسلم سے روایت تہیں کی - اسم صفرون كوشاه ولىالتلاح برالته مين لكصفي مبس - كمحصرت عمر شنيح بب المصاركي ابب عجات كوكوفه بهيجا توفرايا كدئم كوفه مباسق مواورومان البي قوم موكى سوقران كى تلاوت كرت سوقے روتے ہونگے ۔ وہ منہارے پاس آئیں گے ۔ اور کہیں گے کر محرصلی اللہ علىدولم كاصحاب آئے بي مجروه نم سے مدشيں لوجيب گے - اوم مدينون

امام دہمیں نے تذکرہ میں کھاہتے۔ ابوس کمریکتے ہیں میں نے حصزت ابو مہررہ کوکہا کہ کیا تو حضرت عمر صنی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی اس طرح حدیثیں رواہیت کیا کرتا تھا۔ انہوں نے فنرایا:

لوكنت احدث في زمان عمرمشل مااحدثكولضري

یعنی اگرمین معزت عمرصی الدّعند کے نامدیں اسطرے مدیثیں بیان کرتا حسطرے تم الله علی الله عنوان الله الله عنوان الله عنوان الله عنوان الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه وسلم افت د وا بالدین من بعد الله ابکر و عمر ارتمذی الله علیه وسلم افت د وا بالدین من بعد الله ابکر و عمر ارتمذی

ابن عباكس في الدُّعنه على مقدم بي ب

قال ابن عباس اناكنا غدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذلومكن يكذب علي، فلماركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنى -

ا بن عباسس فرراستے ہیں ہم رسول کریم صلی الشرعلید و کم سے حدثیں بان کیاکرتے سف د حبب کران پر جمود فی مہنس باندھا جا استحاد اور حبب لوگ مزم سحنت پرسواد ہوئے (مینی اچھ بُر سے مسلک پر چیلف لگ نیک بدی تیم نیز مذری)

توسم في أن حزيت صلى الله عليه وسلم سدروايت كرنا جهورد با -

الكسوس الم المحاميم الدمي مين عبدالرحمان بن الى ليا كا قول ہے كه المحسوبين صحاب الدي المحت المحت الله على الله على الله على الله على الله على الله عنها وصفرت الله عالم الله عنها وسعوت الله عالم الله عنها الله عنها وصفرت الله عالم الله عنها وصفرت الله عالم الله عنها وصفرت الله عالم الله عنها الله عنها وصفرت الله عالم الله عنها وصفرت الله عنها الله عنها وصفرت الله عن

الم شعبي ركمة للتعليم فراتي بن

علمن دون النبى صلى الله عليه وسلم احب اليناف ان كان فيه ذيادة او نقصان كان على من دون النبي

صلى الله عليه وسلم رجة الله

یعنی حصنورعلیہ السلام کی طرف نسبت کرنے سے کسی دوسرے کی طرف حواتیب سے نیچے کا مونسبت کرنا مہیں بہت بہت بہت سے کیونکر دوایت میں اگر

نیادت با نقصال موتوحضورعلیدانسلام کے سوا دوسرے کی طرف منسوب سوگا اور بیمی فرملتے ہیں -

> لوددت ان لواتعلم من هذالعلم شيئا كاش كميس علم حديث ندسيكها - رخطيب)

> > ابراميم تحفي فراتين:

اقول قال عبدالله وقال علقمه احب البنا-

يغى يكهنا كدعبدالله ف كها - ياعلقمه في كهاييمين بهبت ببسنة - رحجاله)

مكثر من كارتُوع التعبير المرالم منين في الحديث بين سات يا در مزار منت كدادي من الخيرس الميز من كواكر قد منظ المراكز من المركز من ال

وددت انى وقاد الحمام ولعرا عرف للحديث

كاش بيس همام كالبيند صن موتا اور صديث كويز ببيانيا - رند كرة الحفاني الوالوليد كيت ميس في مسئل شعد هزمان يتحد -

ان هذاالحديث بصدكعن ذكرالله وعنالصلخة فهل انت عمنتهون -

كريه عدسيث تتهيس الله ك ذكر اورنمازى دوكتى بسر كباتم اس سے بازنزرمو كے - وشرف لفظيب مده ١١) نيز فوليا

ماانامقیم علی شئ اخوف علی ان یدخلنی النادعند کیخی الحدیث کریس ا پشنے اعمال چیں سے کسی سے اننا خالفت بہیں جتنا کرمدسیت سے کریر عجیے جہٹم پی واخل نزکرے - د شرون الخلیب،

لوددت اف لمر اكن دخلت في شي منه ليني الحديث ليني كاكس ميس مديث ميس وافل نرم آاء اور فراكمين: وددت ان كل حديث في صدري وكل حديث حفظه الرجال عني نسخ من صدري وصدو هـ و

لینی کاش ہو مدیث میرے سینے ہیں ہے۔ یا جو مجرسے لوگوں نے حفظ کی ہے وہ میرے اور ان کے سینوں سے جاتی رہے۔ اور فرایا :

لوكان هذامن الخيرلنقص كما نيقص الحير يعن الحديث الخديث الكرمديث مخلائي موتى - يرفرطت الكرمديث مخلائي موتى - يرفرطت مي مين ديجتامول مرقدم كي محبلاتيال كم موتى جاتى بين - اوريد مديث زياده موتى عاتى بين - اوريد مديث زياده موتى عاتى بين حيث ويرمي كم موتى (الكل عاتى بين الحديث صر ١٢١)

عبيداللربن عمر سي التوني التوني المالية المالي

كرتم في علم كوشكرفيك عدداس كالور كه ثنا ويا . لوادركنا واياكوعم لا وجعلنا حن ربا .

كوادر كالم المريمين منها من من المريمين منها من الخطيب المريمين منها من الخطيب المريمين الخطيب المريمين الخطيب المريمين المناطيب المريمين المناطيب المريمين المناطيب المريمين المناطيب المريمين المناطين المناطين المناطين المناطق ال

مغيره بن قسم ا مزاتي بن:

كان مرة حيارالناس يطلبون الحديث فضار اليوم شرار الناس يطلبون الحديث لواستقبلت من امرى ما است دبرت ماحد تت -

یعنی پہلے تواچھ لوگ حدیث طلب کرتے تھے ۔اب بڑے لوگ طلب کرتے ہیں اگر میں پہلے یہ جانتا توحدیثیں بیان مذکر تا رشرف سالا) ع

الم أمش فراتي بن عنوات الدنيا قوم شرمن اصحاب الحديث -

یعنی اہل مدیشسے ڈیا دہ گری قوم دنیا پی کوئی نہیں ۔ اور فرایا لوکانت کی اکلیب کننت ارسلھا علی احتحاب المحدیث اگرمیرسے پاس کتے ہوتے توجی الجدیث پرچپوڈ تا - دشون لحظیب) ان افوال کاکوئی بھی سبب ہو بہرحال یہ لوگ روا بیننسسے ڈرتے تھے اور جنہول نے دیوا بہترشت کی انہوں نے بھی اس بہنویت ظامرکیا ۔

بس جولوگ احادیث کو رسول کریم سلی الدعلید وسلم کا طوف نسبت کرنے

سے ڈرتے تھے۔ اس جاعت کا طرفتہ بہت کہ الدعلید وسلم کی طرف نسبت کرنے
ملیہ وہم سے جو کچھ وہ تھے۔ اس بہاطینان کر لیتے اوراس کو شاگردوں کے
ملسف بغیر انتساب بیان کرتے ہی سلسلہ اخرین فقلہ کے نام سے موسوم ہوا۔
ملسف بغیر انتساب بیان کرتے ہی سلسلہ اخرین فقلہ کے نام سے موسوم ہوا۔
مدامن وفراست سے بہرہ وافر رکھتا ہو ہو ایک ملی اصلیت کو بجتا ہو۔ اس لیے
اس طرفی سے بلغین کی تعداد بہت کم ہے بی ابن عباس رضی الدعنیم بہت مشور
ہوند ممتاز لیہ صفرت عراب سود علی ۔ ابن عباس رضی الدعنیم بہت مشور
سند ۔ کوفی بن ابراہم منی ۔ بعرہ بین سے کم بھی۔ مکدمین عطار بن ابی دیا و ۔ عدید نین فقدا،
اس کے سلسلے اللہ مذہبی ابی برعا بل دہے آگھزت صلی اللہ علیہ وسلم تک دفی بیں
ان کے سلسلے اللہ مذہبی ابی برعا بل دہے آگھزت صلی اللہ علیہ وسلم تک دفی بیں۔

فعت اور حديث مسندين فرق ماهاديث فقر بيط سر مهت زياده قرى قابل اطمينان جد بوج بات ذيل أ

(۱) مستداحاً دریف کے رواق کی عادت تقی ۔ ناسخ منسوخ متعارض غیرمتعارض

واحب سخب صروری غیرصروری حالات وقرائن مقامات کا کچھ کاظ مہیں متواتھا صرف مقصود روابیت مقد عیب اس کا اہتمام متواتھا ال صرف مقصود روابیت فقر عیب اس کا اہتمام متواتھا اللہ سب کا اعتبار کرکے نفس مسل کا بتانا مقصود ہوتا تھا۔ امت کسمائل محقق طور پر پہنچتہ تھے مثلاً مدیب نہی عن المزاد نفریا ہی عن بیج التماد قبل ان بیدوصلا جا پہلے قسم کے دادی عموماً بیان کردیا کرتے تھے۔ لیکن فقہاص ار فرائے دہے کہ بیم کم مطور شورہ نظار درجۃ اللہ )

(۱) مسندصد بیف کے بیے حرف ادمی کی قوت حفظ دیانت کی صرورت ہے۔ دوسر طریقہ رفقہ) میں انتہائے فقام ست اور تیجھ کی صرورت بھی ۔اس بیے اس کا سلسلہ حفاظ و نقات دفقہا کبار کا متوانھا ۔

رس) مسند میں صرف لفظ نقل مؤماہے۔ وہ مجنسم شکل ہے۔ اکثر روابیت بالمعنے ہے۔ انفیل روابیت بالمعنے ہے۔ انفیل روابیت بالمعنے ہے۔ انفیل روابیت بہت ہا در ہے۔ سفیان نوری کہتے ہیں ؛

لواردناكمان نحدثكم الحديث كماسمعناه مامدثناكم

امام اعظم کے مروبات اس نقریب معلوم ہوگیا ہوگا کرسیدناابو منیفرون کی کہ سیدناابو منیفرون کی استان کی مسلم کی کا کہ سیدنا کی مسلم کی کا کہ سینوں کو کیوں کم روایت کرتے تھے۔ اور فنا وی مسائل کی

كيول كترشائقى حبيب ان كے داداك تاد رحمدالله بن مسود رصى الدى د) روايت حديث سے كابنيتے تھے - توامام الوحيف كيوں احتياط ندكرتے - دام عظر رحمۃ الله نے توسنت خلفاء ريمل كيا اوركما رصى اس كى دكسس بررہ سے - يرجمي معلوم موكيا كر الوحينيف سے زياد وكتير الروايت شخص دنيا ميں نہيں سوا- ان كے مرديا سد آج فقر حنفى كے نام سے تمام عالم كے سامنے ہے ۔

اجتها د الم الوطنيف كه البنه اجتهاد بهت كم بين بلكر عبدالله بن مسعود سع وعلم من الدوطني الله بن مسعود سع وعلم في فقر المن المواقية وم عني فقر ابن مسودى ب يالطراقي ودم فقر عمدى و مستحدى و بعض المعراص المستحدى و بعض المعراص المستحدى و بعض المعراص المستحد المعراص المستحدة المناسب المعراض المستحدة المناسب المعراض المستحدة المناسب المعراض المستحدة المناسب المعراض المستحدة المناسبة ا

بهمارسے اس مضمون پر ایڈسٹر ابلی رہٹ نے پہند اعتراضات کیے بچ نمبروار مجد جو اباست کھے مواتے ہیں :

رم) لکھتا ہے کہ جوعالم قرآن سے کوئی مسئلہ تبائے وہ قرآن بالدلالت • المحت ہے۔ را المجدمیث ؟ بیس کہنا ہول وہ مسئلہ اصل قرآن ہی کی روایٹ تبلیغ موگا یخود مینجر المجدمیث نے اصل علم فقہ کوعین قرآن وحدمیث ما ناہیے ۔ رالجین برسیم برسیم مدیم )

رم برسه محرب که وجرب که آب کی اعلیٰ حدیث (قول مجتهد) توکیمی غلط ہو۔
مگراد نی حدیث د قول رسول) کبھی غلط منہو ( المجدیث ۲۵ و جمبر ساسی مراح سندمیں تقر
میں کہتا ہوں حبطرح مجتد کبھی خطا بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سندمیں تقر
کبھی غلطی میں کرجا آ اسے اور جھوٹا کبھی بیچ لولنا ہے۔ اس لیے محققین نے تصریح کی جھی غلطی میں کرجا آ اسے اور جھوٹا کبھی بیچ لولنا ہے۔ اس لیے محققین نے تصریح کی طرح حدیث مدالا الصحیح سے کہ جبوز غلط الصحیح و صحح کبھی شاذ کبھی ضعیف کبھی رل طرح حدیث مسئون کبھی متعارض کبھی غیر مناوع کبھی متعارض کبھی غیر محقوص کبھی متعارض کبھی غیر متعارض کبھی خاص کبھی خاص کبھی مخصوص کبھی متعارض کبھی غیر متعارض کبھی خاص ک

وليكن هذا اخرما الدنافي هذا الباب والله عندعم الصواب



تقلید خفی الله کے دلائل اور منہ اس بی کا میں کے میں کی میں کے انوں رفون کی میں کے میں کی میں کے اور ور مار میں اور منہ کی اللہ کے نزد کیا۔ انسان بی اس پاس پاس کی میں اسکتا ہے۔ قرآن اور صدیث

مبتر بیر طبید می می المده مروبید استان به به و ق بی مناسبه مرای و رسد. شراعید بین تقلید کے متعلق کوئی حکم مہیں - الشد کی کتاب اور حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم انسان کی را منائی اور ہوا بیت کے لیے کافی ہیں -

ترویدتقلیدرپراقیمندرجرفیل دلائل سپیش کرتا ہے بچوصاحب اختلاب رائے رکھتے ہوں وہ ان دلیلول کوغلط ثابت کرکے تقلید کی فرضیت پر دلائل بیان کریں۔

ولی کمی اور ای ایم الومنیفد کاست بدائش اسی یا نوسیجری کے درمیان ہے لیس اگر ان کوئیس یا بنتیس برس کی عمر میں فارغ التصیل سجور یا دران کوئیس یا بنتیس برس کی عمر میں فارغ التصیل سجور یا دران کو آغاز زمائہ تقلید امام صاحب فرص کیا جائے توجی تقلید کا درج در سوسال سے کچھ برس پہلے ہی گذر درجا تھا۔ اور وہ لوگ امام صاحب کی تقلید میں بنیں آسکے تھے۔ اس سے بہلے ہی گذر درجا تھا۔ اور وہ لوگ امام صاحب کی تقلید میں بنیں آسکے تھے۔ اس کے با درج دوہ لوگ بیتے سلمان تھے کہ رضی اللہ عنہ و ومنواعنہ کا خطاب حاصل کر سے کے خطاب تا ان امام الوحنیفہ کی تقلید کے بغیر صرف اتباع منہوی حاصل کرکے کامل مسلمان بن سکتا ہے۔

معلوم مواكر تقليدا دين مين صروري امرحبين.

وليك تمريل ولي عضورعليالسلام ني إبني وفات مسيها فرماياتها:

تركت فيكوامرين - كتاب الله دستتي.

ليني مين نهاري المستحد المصرف دوجيزس جيور مجالا مول الله كي

M.

كتاب أورايني سنّنت -

تقلید کااس میں ذکر نمتالیس اب کے فران کے مطابق کہ:

من عمل عسيلاليس عليد امرينا فهورد

تقديد روِ تجهي جائے گئ - اگر تقليد كتاب الله اور مقنت ہى بين داخل ہے توريكو ئى عليمة چيز نرسوئى عامل باكتاب والسنة كااس رچي عمل ہوگيا - چنا بخراءام عالى مفام كا مشہور تول ہے :

> اذاصح الحديث فهومذهبي يني حيم عديث پرېي ميراندمب ہے .

ريوم ، اتركوافتولي مجنبر الرسول صلى الله عليه وسيل

مدیث کے مقابلہ میں میراقول معتبر نہ ہوگا۔ (عقد الجید، شاہ ملی اللہ) کیسس تقلید رین کوزا ، معدیث کے ہوئے ہوئے صرفدی نہ مُوا ۔

سوتے بوکر مصطفا کی گفتار مست دیکوکسی کا قول و کردار حب مل ملے تونقل کیاہے وال وہم وظاکا دخل کیاہے

وليل تمبسر تقيد كمنين،

التقليدقبول قول العنيرب الأدليل

بالعمل بقسول العنيومن عنيرحجسة ﴿ (اللي مِمَالِتُوسَ وَمُيْرُو) يعني بيري دليل يوچيئے كري كے قول يِعُمل كرنا

عنيات اللغات وغيرو مين ہيے:

، بیردی کے دریا فنت حقیقت آل "

Marfat.com

|

شرىعىت مى كوئى بات بغير اعتبار قراك و صديث نهيس مانى جاتى يرنبان بحر حضور فراتے ، بيس :

على بصيرة إنا ومن اسبعني

میں اورمبرے تابعدار ایسا مذہب رکھتے ہیں جس کی صداقت پر دلائل عقلیہ و تقلیم وجود ہیں . قرآن مُجید بات بات برمشر کسن سے دلیل طلب کر ہاہے اور فر آنا ہے :

هاتوا برها كوانٍ كنرت عرصا دفين -

چوں كرتقابيد ميں وليل سے كنار وشى سكھائى جاتى ہے اس ليے قرآن كے اصول كے مطابق تقليد بإطل ہے -

وليل تمبر مهم النبي كاكلام وى الملى كالخصص مونى كالمحت مونى كى وجست خطاء وسهوك مراسواكرتا بعد جنا بنبر الله تعالى وزانا سند :

وما ينطق عن إلهولى ان هوالا وجي يوحى ا غيرني كى ريكيفيت تهنين موتى حِبَائِي عِبْهِ كَمِ بَهِ مِكَ مِارِك مِين لَكِما كَيَائِهِ :

فتد يخطى ويصيب

کیعنی وہ خطاء بھی کرم آبا ہے۔ کبس مقلد اندھا دھند تقلیدیں اپنا ایمال حزاب کرلے گا اسی لیے بعض فقہا سنے نبی نوع السّان کی خیرخواہی کے لیے سخود ہی تقلید سے روک دیا ہے۔ چنا بچہ علبی نے حاکمت پر نشرح وقایہ کے آخیرصفی پر لکھا ہے۔

فاهرب عن التقليد وهو صلالة

ان المقلد في بيل الهالا يعنى تعليد سي مباك كريد كراسي مي اورمقلد ملاكت كي راه پر كامزن مي

تقليد شخصى مذكوره بالاطراق كسيمبى باطل مبوثى -

د الما فر من من من المسلم الم

## مقيته كاجواب

عیر مقلد فی تقلید کار توصیح مفهوم سجها اور مذیر مجها کر تقلید کن امور این افر سونی ہے - اس لیے اس کے دلائل میں کئی سائیات واقع ہوگئے جوانشاء الله ناظرین کو آئندہ سطور کے پڑھنے سے معلوم ہوجا ئیں گے میں مناسب سجمتا سول کرجواب لکھنے سے پہلے تقلید کا صحیح مفہوم بیان کرول تاکر جواب سجھنے میں آسانی ہو۔ جاننا چاہیئے کر تقلید دو تھم بہت وال تقلید شرعی (۲) تقلید نیر شرعی

ُ لَفُلْ بِيُرْرِعِي |غِرِكة ول بِرِجَا عِبْت شَرَّعِيمُل كِرِنْهُ وَتَعْلِيدُ شَرَّعِي كِيْتَ بِن اس كو تَعْلِيدُ عَلَى بَعِي كَبِيْتَ بِينِ -الرَّغُور كِيا صِلْتَ وَصِلْحِ بِرَبَاہِ كِرَحِيْقَت بِين يِتَعَلِيد نهيں

بلك عمل بالدليل ہے۔ كيونى غير عبد كو عبد عادل كا قول ما ننا اوراس رعمل كرنا مجكم حجت شرعوية نابت ہے۔ اس ليے رحقيقناً تقليد منہ وئی ملكہ ماننے والے نے اس وليے بير حقيقناً تقليد منہ وئی ملكہ ماننے والے نے اس وليے بير على ماننا لازم تھا .

مهاری تفلید مهاری تفلید و تقلید کو صروری کینے ہیں وہ تقلید نظرعی یاعرفی ہے مذکر تقلید حقیقی یاغیر نشرعی - تقلید حقیقی کوئم ہیں سے کوئی بھی صروری نہیں کہا۔ ناموں میں میں میں میں میں میں میں میں میں سے کوئی بھی صروری نہیں کہا۔

کفلبد کے معنی ماس مہر تحصیر کے فلط معنی بیان کئے ہیں ۔ یا تو وہ مجھ رنہ سکا یا بھراس نے مغالطہ ڈالنے کی مذموم کوشش کی ہے ، چنا پخر مسلم النہوت کی عبارت :

التقليذ قبول قول العنيرب لا دليل ، بالعمل بقول العندين عند حجة .

نقل كركے ترجيديكيا :

بھراس پریہ اعتراعن کرتا ہے " چونکہ تقلید میں دلیل سے کنارہ کشی سکھا ئی جاتی ہے اس لیے یہ باطل مُہوئی۔

حالانکماس عبارت کے میمنی قطعاً مہیں ہیں · اس عبارت کے میمجے معنی وہ ہیں جوہم نے لقلید چھیقی کی تعربیت ہیں لکھے ہیں : یعنی حبن شخص کے قول کو ماننا ولیل شرعی سے است مذہواس کے قول کو مان لینا تقلید رحیقی ، ہے۔ "

ار المرمن المستخوال عليه على المستخدمة المستخ

یرند کہاجائے کرمم اپنے استادوں کی وہ بات ماستے ہیں جو باولیل ہوتی ہے اس لیسے کہ دلیل تفصیلی کا مجن اپنیر موضق نامر کے حاصل نہیں ہوتا ، ادر معرفت المر بجر نج تبد کے دوسرے کو نہیں ہوتی ۔ اس لیسے معرفت نامر ندا کپ کو حاصل ہے اور منہی کپ کے اسا مذہ کو لیس آ کپ جوان کی بات ماشتے ہیں تو محض ان کے اعتبار سے ماشتے ہیں اسس لیسے تقیقاً اگپ اپنے عیز عجبد استادوں کے مقالہ موسے اور یہ وی تفلید ہے جس کی شرع میں ذمت وارد ہوئی ہے ۔

مُعْرَضَ کے کم انڈونٹ کی کورٹی عبار میں نظر نہیں گئ

معترض نے علامر بہاری کی اوصوری عبارت نقل کرکے اس کو غلط مسی بہنا دینے اگروہ اس سے آگے بھی بخور کرتا تو اس کو اپنے امعنوں کی غلطی معلوم ہوجاتی۔ شیٹیے ! علام یوصوف کھتے ہیں :

التقليد العسل بقول الغييمن غير حجية كاخذالعاى والمجتهد من مشله فالرجوع الى النبى صلى الله عليه وسلم اوالإجماع ليس من وكذالعامى الى المفتى و

القاصى الحب العدول لاعيائب البعض ذالك عليهما لكن العرون على إن العامى مقلد المجتهد قال الإمام و علبه معظم الاصوليان انتهى غیرکے قول بربلاحجت شرعیعمل کرنا تقلیدہے جیسے عامی غیرمحتبد كا ابنے جیسے رعامی غیرمجتہد اکے قول برعمل كرنا . ركيول كرعامي كافول اصلا حجت نهيس، مذابينے ليے مذعير كيلة اس طرح مجتد کا اینے جیسے مبتد کے قول بڑمل کرنا . ركبول كرمجته دخود اصل سے اخذ كرنے بر فا درسے ) بِس بِرَعِ كُرِنَا نِبِي لِي اللَّهُ عِلْمِهِ وَلَمْ كَي طرف يا رَجَاعٍ كَي طرفُ تَقْلِيهِ تنهین اسی طرح عامی رغیر محتبد) کامفتی رمجتهد) کی طرف رجوع کرنا اورّفاصنی کا گواہان عادل کی طرف رحوع کرنااور ان کی بات برعمل کرنا تقلید نہیں کیوں کرنص نے غیرِ تبد کو عجتہ دے قول براور فاصنی کو گوا مان عادل کے قول بڑمل کرنے کو واحب کیا ہے بس بھمل مالیل موگا ربیب تقلید کی حقیقت) لیں عرف اس رہے کہ عامی مجتہد کامقلہ سے اور محتہد کے قول رینبراس کی دلیل تفصیل کی معرفت کے عمل کرنا تقلید<u>۔ می</u> کہا امام نے اوراسی برمغطم اصولیوں کا گروہ ہے ب معترض کا تقلید کے بیمنی کرنا ، کر بغیر کسی دلیل بوچینے کے ، کسی کے قول م عمل كرنا ، مجراس مربه اعتراعن كه "تقليد دليل سے كناره كشي سكها تى ہے"، بناء الفاسدعلى الفاسدسينے - معترض کی تقلید مرزض نے اپنے

**عُمِلِ لی لعبلید** [ مفترض نے اپنے مفنون کے اُغاز میں بھی لکھاہے , تقلید شخصی ائمہ دین میں سے ،کسی کی جمی مسلمانوں پرفرض واجب نہیں " میں میں کی مدین ہے :کسی کی فضل اور مدین نے مدین کی مدین کے اس اور مدین

اس سے معلوم ہواکہ معرض کو تقلید کے فرض یا داسب ہونے سے اکار بہت اس کو تقلید کے سننت یا مستحب ہونے سے ماکم از کم حاکز ہونے سے کوئی انحار نہیں۔ کیونکو نفی وجوب سے نفی سنیت، استحباب یا لفیٰ جواز است نہیں ہوتی، اگر میم

کیونکے تھی وجوب سے میں سلیت ، اعباب یا سی حوار ماہت ہیں ہوں ۔ امرین ہات ہے لوسکنت یا سستحب سمجھ کر ہی الام اعظم کامقلد بن جائے ۔ اگر بیخیال موکدائمہ دین میں سے توکسی کی تقلید فرض واحب مہنیں -التیان

الربیتیان مودامه دن ناب و می سید سران دبیب این سید مرس دسید بیس این سید به دمینون کی تقلید لازم ہے جوائم دبین کوئر معبلا کہتے ہوں یا ان کور منیت توہین اہل الرائے کہتے موں . یا ان کے مق میں گستا خانہ الفاظ لولتے موں ۔ توہی تقلیم ترمن سی کومہار کی مو۔

سنجات كا وارو مازر معترض في معنون كي شروع بين لكها ب

" اورىنى اس امر د تقليد ) بر تجات كادارو مداري ...

اس سے مجمّی تفلید کا انکارٹا کہت ہنہیں ہوتا جس طرح تفلید درِنجان کا دار و مدار منہیں اسی طرح نه نماز روزہ بہتے اور نہ ہی جج وزکوۃ پر بلکر نجان کا دار و مدار محصل النّد کے فضل وکرم برسے بیٹیا بچہ صیح عدمیث میں ہے۔

لن ينجى احدكم عملة

من یہ بھی ایک صور مسید نوکیا تجات کا دار دیدار نہ ہوئے کے باعث نماز وروزہ کو جھیوٹر دیں گے ؛ مہنیں مرکز مہنیں .

فليكن التقليد كذألك

مغرض نے مضمون کے آغاز میں لکھا ہے:

تقلید کانبوک \_\_قرآن سے

" قُرْآن وحديث مين تقليد كم تنعلق كوئى حكم تنبين "

میں کہنا ہول فران وحد سین میں تقلید کا ارشا دمو تجرد ہے۔ لیکن مرامک اُر دُو دال اس کو منہیں سے سکتا ہے۔

ديدة كوركوكيا ألئے نظر كيا ديكھ ؟

سُنية إحق سجائه ونعالي فرماتے ہيں:

وماكان المومنون نعسروا كافة فلولا تضرمن كالمناف المرين الدين الدين

ولينذرواقومهم اذارجعوااليهم لعلهم يجذرون ه

اس ایت میں تفقہ فی الدین فرض فرمایا - لیکن برنہیں کے سب کے سب اہل اسلام پر فرض کیا ہے بلکہ عام مومنین کواس سے معاف فرمایا - بر توظام رہے کہ اسحام الہٰی مر عالم اور مرعام مسلمان برہیں - کسی کواسحام سے آزاد منہیں جبوڑا گیا - لیکن تفقہ فی الدین میں صاحت فرمایا کہ سب بہنیں بلکہ مرگر وہ میں ہے بعض اُشخاص سیمییں اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیس اور اسحام تبائیس ماکہ وہ مخالف نے سے بجیں -

اس آیت میں واضح طور برلوگوں کوفقہا، کی بات مانے اور اس برجمل کرنے کا حکم ہوا۔ اور اس کا نام تقلید ہے۔ کا حکم ہوا۔ اور اس کا نام تقلید ہے۔ جس کا فرض ہونا قرآن کی نفق طعی سے ناست ہے۔

اسی طرح آمین

واولی الامسرمنکھ اور فاسسُلوا اہـل الزکر م*یں عام ملمان کوتقلیدہی کا حکم ہے* ۔ ۵۴ کتاب سننت کی راہنمائی لے مترض نے تعاہیے.

سندگی کتاب او رصدیث نبی کرم السان کی داسمانی و بداییت کے بید کافی ہیں "
اللہ کی کتاب او رصدیث نبی کرم السان کی داسمانی و بداییت کے بید کافی ہیں "
مُن کہنا ہم کر بی بیٹ کے کہ بہتوں کے بینے موجب گرائ ہیں ہائٹ جر کیا کہ بہتیں دیکھتے کہ جو کافی ہی تجہدے قرآن کے مصف ہم وہ کیا ہے البین اللہ صف کا دامن چیو دا کوالی خران نہیں پڑھتے ۔ کیا ہم دیکھتے کہ کیا ہم دائی قرآن نہیں پڑھتے ۔ کیا ہم اللہ کی قرآن نہیں پڑھتے ۔ کیا ہم دائی قرآن نہیں پڑھتے ۔ کیا ہم سب قرآن ہی تو بھتے ہیں ۔ چور کیا کہ دو ای قرآن نہیں پڑھتے ؛ صوف اس بیٹ کیا موالی قرآن نہیں پڑھتے ؛ سب میٹ رید گراہ کیوں ہوگئے ؛ صرف اس لید کو انہوں کے سب قرآن ہی تو پڑھتے ہیں ۔ چور پر گراہ کیوں ہوگئے ؛ صرف اس لید کو انہوں کے سب قرآن ہی چور پڑا۔

ید تونظام جی کرفراک اور حدیث بین کئی ایسے امرین جرمنصوص منین اور کیل حزنمیات میں اور آنندہ مونگی جن کا ذکر صراحتهٔ مذقر آن میں ہے اور رہی حدیث میں ۔ ایسے موقع پر تعلید کی صرورت ہوتی ہے ۔ چینا نئی کتب اصول میں تصریح موجود ہے کہ تعلید اجتہادیات میں ہے عقائمہ واکھانیات میں منیں یتبال قرآن وحدیث میں صریح حکم خطے یا طے کیکی متحل الوجوہ والمعانی ہوتو اس وقت تعلید کی صرورت سوتی ہے۔

الكيمنال مثالين مالين م ايك مديث بيش كرت بين جوفير تعلدين ك

لاصىلوة لىن لىودىيتىراء باو القىران اس مديث كوم يجمع محيسح ببلنة بين اورغيرمقلدين تواس كوقراك كويمست

بھی مقدم سمجھتے ہیں کیول کرآبیت :

واذاتُرِئًى العُرُّان فاستنمعوالَه وانصتوا

جومقد ایوں کے اسماع والفیات کا حکم فرماتی ہے، اس آبیت کے معنی اور مطلب کا ہم حقی اور مطلب کا ہم حقی اور مطلب کا ہم حقی کریں گے۔ کہی تو برخلا ف جمہور مفسرین ، صحابہ البیان و تبع البیان ، اسس آبیت کو کفار کے حق میں کہیں گے۔ کہی بیکہیں گے کہ اس میں صرف اُونِی آواز سے کی جا تھ کا کو کا نصوت ہے کہی بغیر فاتح کے باتی فران کے استماع والفیات کے بیات اس حکم کو مفسوس کریں گے بغون کئی طرح کے وجو ہات آبیت کی مطلب میں گھڑیں گے ۔ مگر حدیث کو مضوص نہ انہیں گے۔

اس مدیث میں دواحمال میں، نفی ذات ، نفی کمال معاورات عرب میں یہ دونوں معنوں بھر شتمل ہوتا ہے۔ ان دواحمالوں میں سے امک کومتیان کرنے میں تقلید کی صرورت ہوگی - اور کجز تقلید محتبدیہ "ننازع رفنے منہیں موا۔

الكيث بركا ازاله اشايد كوئى يدكه كريم آيت :

اذا تنازعت مرفى شيئ

ادا من رفت عوان وحدیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے میں کہتا ہوں
اس آسی میں تنازعہ سے تنازعہ ذاتی مراد ہے کہ ایک ذاتی تنازعہ کا شریعی مطابق
فیصلہ کرو ۔ لیکن اگر قرآن وحدیث کا مطلب سمجنے ہی میں تنازعہ ہوتو بھر کیا کیا جائے ؟
اس ربھی توکوئی قرآن وحدیث سے دلیل ہونی چاہیئے ۔ ایسے موقعہ برقح تبد کے اجتماد
کی صرورت ہوتی ہے ۔ اس لیے وہ اپنے اجتہا دسے جو احمال متعین کرے گامقلد
کو وہی ماننا پڑے گا۔

یااس آمین میں مجہدین کوخطاب ہے کیونکہ تنازع حقیقت میں اس شخص کے

یلے ہوسکا ہے جو اقامت دلیل ربطریق نظرقادر ہو۔ ادر دہ محتبدہے۔

اگراس آیت کوسب کے لیے عام بھی کہائے توالی اللہ والرسول سے مراد الی عالم کتاب اللہ والرسول ہے ، اور تنازعہ کا عالم کی طرف لوٹانا ، تقلید ہے ۔ تو یہ آیت بھی وجوب تقلید کی ولیل ہے ری کر کہ تقلید کی ۔

کیا حصرت صدیق اکررفنی الندعن کا واقعہ یاد مہیں کہ زکو ہز دینے والول کے ساتھ جہاد کا ارادہ فرایا ، حضرت عرصی الندعنہ نے صدیث سپیش کی مگروہ اپنے تہا ہ پر فائم ہے ، بھیرحصرت عمر نے بھی ان کے اجتباد کی حقیقت کو معلوم کرلیا اور دیگر صحابہ سنے مال لیا ۔

کسپس چوشخص صرف قرآن مجیدا در صدیث شریعیت کو امجتهد کی تقلید کے بغیر کافی سمحقاہید ، منڈا جانے وہ حدیث کاصحے ، صنعیت ، شاذ ، منکر ، محفوظ ، منقطع مصنل ، مدلس وغیرہ سوناکس طرح معلوم کرے گا ؛ اور رواۃ حدیث کا عادل ثقہ سونایا مجروح ہوناکیسے سبجھے گا ؟ ان جزئیات کو جولیویئے قرآن وصدمیث میں تہنیں، کس طرح معلوم کرے گا ؟

اب ملاحظ فراسية معزض كے دلائل كانمبردار جواب:

ولم في ممب لوالي سي العي بي المحتل المجتبة بين الصحابه من تقليد البيل محقى المجتبة بين الصحابه من تقليد البيل محقى المجتبة بين الصحاب المحتل المناسبة المجتبة بين المصحاب المحتل المناسبة المجتبة بين المصحاب المحتل المناسبة المجتبة بين المحتل المحت

عقد الجيدين ب:

ان الناس في مين الوامن زمن الصعابة الى ان ظهرت المذاهب الاربعة ، يقلدون من اتفق من العلماء من عنير نكير من يعتبر إنكارة ولوكان ذالك باطلا لونكروة -

م کروں -زمانۂ صحابہ المنے مذاسب اربعہ کے ظہور کک، لوگ بلا اسکارسی منکسی عالم کی ہمیشہ تقلید کرتے رہے۔ اگریہ باطل ہوتا تو علما صرور بریک ت

حجة الله البالغه مين شاه ولى الله فرطق مين :

تُدانهد تفرقوا في البلاد وصارك واحد مقت دلى ناحية من النواحي وكثرت الوقائع و دارت المسائل فاستفسوا فيها فاجاب كل واحد حسب ماحفظ، اواستنبط ما يصلح للجواب اجتهد برأيم انتها على ما من منه ول مين متفرق موكم اوران مين سے مرابك اس حاب كامقتدا بن كيا وربہت سے معاطے اور مسائل بيش آئے لوان فقو ئي وجي الله وع كيا تو مرابك صحابى نے ابني يا ويا سنباط ميں جواب ديا -اگريا واور استنباط ميں جواب ديا -اگريا واور استنباط ميں جواب در ملا تو اپني يا ويا سنباط ميں جواب در ملا تو اپني يا ويا سنباط ميں جواب در ملا تو اپني يا ويا سنباط ميں جواب در ملا تو اپني رائے سے احتاد كيا و

البههو ويود. نشاه ولى النّدرهمة النّدعليه كى اس تصريح سيحپنداموم سنفا و بحيے (1) **زما**نه صحاربين همي تقليد حارى هى واور تقليد يخشخصى سجنا نجرعبارت فعداد ڪل واحد مقت دي ناحية من السنواجي -

اس باست بروليل ہے۔

(۱) مېرڅض تقليدڅضمي کا پابندر تغا بعبض ايپ ې مجتبد<u>ے سئے</u> پوچ*پار* عمل کرتے تنے اورمعبن دوسروں سے بمی پوچ لیتے تئے ۔

(۳) صحار کرام محبی استنباط واحبتها د کرکے مسائل غیرمنصوصه کاحواب دیتے نقے . ویسا کی صرب کا در مضربحت تا سازہ بختر میں اس کا خصوصہ کاحواب دیتے نقے .

معلوم مواکدصحابرگرام میسی فی قلیدهاری تقی اورباوجود کنریت صحابرگ الم فتوی بهست کم سقیحین کی تعداد تجیرسات بیان کی حاتی ہے مگر چونکر ده زماز تنیرالقروا تھا شروفسا و مهبت کم تقا بحوام مذہبی آزادی اورخود مائی سے محفوظ تھے اسی واسط اس دور کے علمار نے تقاید شخصی کو واجرب لغیرہ نہیں فرایا تھا .

آجبکل کا دورشرالقرون ہے ۔ لوگول کے منیالات بدل گئے ۔ زس آناو و اُوارہ ہوگئے ۔ مبرشخص کومجہد بیننے کاسوصلہ ہوگیا ۔ ائٹرسلف پرطین کرنافخر ہوگیا ۔ ایسی حالت میں تقلید کوواحیب قرار دینا از سیس لازم ہے تاکہ عوام کو آزادی اور خود روی سے رو کا حائے۔

فقها مك نزوك يدام سلم ب كرزا نرك اعتبار سد بعض اسكام بدل حاست بين اس امركو تفسيل سك حاست بين بين اس امركو تفسيل سك بيان فرايا بين واحب يتى موجوده زمان بين ورايا بين فرايا بين من المراد بين يوم بين السراد بين المراد بين المراد بين المراد بين المراد بين المنت بين المراد بين المنت المنت المنت بين المنت بين المنت المنت

وفي زماننا استغنى عند بالمدافع

لینی اس زمانہ میں تولول کی وجرسے تیراندا ڈیسسے بیے بنیا زی ہوگئی ۔ اسی طرح زمانہ رسول میں عورتیں منازعشاء یا فجر کے بیے سبودوں میں آباکر تی تقیین مگر تعدمین زمانہ کا ذبک بدل جائے پرچھزست عائشہ رحنی الٹیرنے فرایا لواورٹ دسول انڈہ صلی انڈہ علیہ وسلم ما احد شدہ المدنساء

لنعهن المساجد -

مولوی ثناء الندصاحب اہل حدیث ۲۷ حبوری سلسہ کے مراح میں لکھتے ہیں:
" اس میں شاک نہیں کر نماز عید کے لیے آل حضرت ملی اللہ علیہ ولم
ف کوئی عارت یا دلوار رز مبنوائی تھی۔ اس لیے جہال تک ہوسکے ایسا

لیکن زماند برگنے سے نوانین بدل جاتے ہیں ۔ آج الیبی افعادہ زمین کے حزاب یامقبوصہ غیر سوجانے کا اندلیٹہ ہے تور فع ضاد اور دفع مصر کے لیے دلوار بنا دی جائے توجائز ہے ؟

اسی طرح معبن امور بنفسہ جائز ہوتے ہیں مگر معض عوارض سے واجب بھی موجاتے ہیں ۔ لیسی طرح معبن اوفات ان کا فعل واجب ہوجانا ہے مسٹ لا قبروں کی زیارت بمد سہ مختار عورتوں کے لیے جائز ہے مگراس دور ہیں منع کرنا واجب ہے ۔ مدیثوں کا لکھنا بنفسہ جائز ہے مگراس زمانہ ہیں ایسے لوگ نہیں کہ لاکھوں حدیثیں بمع اسنا د زبانی یا ورکھ سکیں ، اس لیے لکھنا واحب ۔

صحابہ کے زمان میں جولوگ حدیث سنتے تھے ، کند کی تعیق کے بیر فول کر لیتے تھے ، بھراسناد کی فید داحب ہوگئی کیونکہ مہین سے گذاب اور صنّاع پیدا ہو گئے ۔ اگر کوئی میر کئے کہ صحابہ کے زمانہ میں اسناد کی قید داحب ردھی ، آج واحب کیول ہوگئی ؟ تواس کا جواب وہی ہے جوہم نے تقلید کے بارے میں لکھا کہ وہ زمانہ نثر وفیاد کا نہ نفا۔ اس لیے برسلب تغیر زمانہ مکم بھی متغ برموگیا ،

ہمائد اس کا خاوند مرکباہے اور اس کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں ہوا آپ نے فرایا کومیں نے اس مارہ میں حضور کو کوئی کا دیتے نہیں و کچا - آخر سائملین کے ایک مہینے کے اصرار کے بعد اپ نے اہتباد کے ساتھ حکم دیا کہ اس کے لیے مہر شل ہے ، مذکم نزیادہ اور اس بر عدت واحب ہے ۔ وراشت اس کوسطے گی .

توحصرت متقل بن سنان کوفید برکونے اور نبهاوت دی کررسول الله صلی الته علیه و ملم نے امکی خورت کی نبیت بہی فیصلہ کیا نھا۔ بیشن کر حضرت عبد اللہ بن سووات خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد اس قدر کریم خوش مہنی شہوئے تھے۔

اس مدسیف سے معلوم ہوا کر صحابر گرام رضی الشرعنہ حدیث مرفوع کے مذطفے پر اپنے اجتما و سے فتوی ویا کرتے تھے۔ اور لوگ اس برعمل کرنے تھے۔ یہی لو تقلید ہے جو صحابہ کے دور میں مروج تھی۔

كے زمارز میں اجنہا دنھبی ہو ناتھا اور اس اجنہا دکی تقلید تھبی ۔

نہ پوچھا کرو۔ اکسس ارشاد سے تقلید کے علاوہ بیھی معلوم مہاکہ اعظم کے مہوتے مہوکے ادنیٰ سے پوچھنا ٹھیک نہیں ·

# معترض نے اپنی بہلی دلیل میں بیر لکھاہے

" کرانسان بغیر تقلید الوحنیف کے بھی صرف اتباع نبوی حاصل کرکے کا مل سلمان مطابق منشاء خدا وندی بن سکتا ہے۔"

میں کہتا ہوں کردہ زمانہ صحابہ کوام کا ہی تفاکہ ہرایک مند صرورت کے وقت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچ اسکتے تھے۔ لیاں آج اگر امام آغل کا مقدّ دنہ ہوگا
توائمہ ادلجہ میں سے کسی نہ کسی کی تقلید صرور کہ کا کہ آج کے دور میں بحر تقلید ا تباع
نہوی ہرگز منہیں موسکتی ۔ کیونکہ کسی حدیث کے صحیح سمجھنے یا مان لینے میں کئی مراحل
ہیں جو بحبر تقلید طے نہیں ہوسکتے ، بال غیر مقلدین کہ سکتے ہیں کہ بھر ہم بھی مقلد ہوئے
توہم سے کا وش کیا ؟ میں کہتا مروں 'باشک غیر مقلدین حقیقت میں سخت مقلد
ہیں کیا دش کیا ؟ میں کہتا مروں 'باشک غیر مقلدین حقیقت میں سخت مقلد
ہیں لیکن مقلد اپنے علی محبد استادوں کے ہیں یا اپنے علماء کے جو ممنوع ہے۔
ہیں لیکن مقلد اپنے علی محبد استادوں کے ہیں یا اپنے علماء کے جو ممنوع ہے۔

ا ما بین منال کسی غیر مقلد نے لکھ دیا کہ سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالما ہیں میں میں کھی یا اللہ علیہ وسلم نے حوالما اللہ علیہ میں کھی یا گئی میں کھی کے اللہ علیہ میں کھی کے اللہ میں کھی کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ میں کھی کے اللہ علیہ کے الل

مولوی شارالند نے آنھیں بند کرکے فقوی دے دیا کررسول کرم صلی الندعایہ و کم نے حواما میں حجہ پڑھا کسی نے مزسوچا کہ حواما میں جمرس نامز میں پڑھاگیا اور مزد کھا کہ کہی جائید میں آیا بھی سے بیا نہیں ۔ تو سیسے ان کی اپنی تقلید ۔ میں آیا جی سے بیا نہیں ۔ تو سیسے ان کی اپنی تقلید ۔

وليل ممبول كالبواب مترض في جوديث ركت فيالرن لکھی ہے وہ مرسل ہے اورمرسل کو وہ خود عجت نہیں سمجھے - علاوہ از رابعش وایات مين كتاب النُّوعة تي أياب مبرحال يرحديث بمار علاف نهيس بم حسُّران و حديث كوبسروثيم قبول كرتے ہيں - البته تمباري مجوكونہيں مانتے اور مذاس كا ماننا ہم رپلازمہے۔ بے شک تعلید کتاب اللہ وسُنّت نبوی میں داخل ہے . کیونح تعلید احبادیا میں ہے اور اجتہاد سے جوبات معلوم ہو، وہ مجی قرأن دحدیث میں داخل مجی جاتی ہے اس میلے ائر اربو میں سے تھی ایک کا مقلد قرآن وحدیث ہی کا متبع ہے ، البتہ عیر مقلدین مذاتو قرآن وحدیث کے مبتع بیں شائر اربعبکے اجتبادات کے علکمان کے علماديس تومراكي عجتدم وواني سيح سع جك كا دومر عوام اس ك اعتبار برقراً ف وعديث مجوكر اس رعل كريس كم - اوري حققاً تقليد ب السرج فرق ے امام اعظم اور موجودہ علمائے غیر مقلدین میں۔ وہی فرق ہے ہماری اور ان کی علید يل الهم الخطر بالاتفاق عجبد تع اورها فظر صديث مكين موجوده على شيغ مقليون مسكنا ومجاء المت محدومل ماجبها الصلؤة والسلام في مجهد تسليم تهيس كيا اور مذال مين فى الواقع كونى عبتدسي ليسب مياوك خودم بين عبته مأمى اور مقلد على يزميته عاميول ك وورم مفضل تعالى المنطق كم مقلدين حن ك اوصاف مين الم مالك احد

## Marfat.com

وشافني اوران كم مقلدين رطب اللسال تتع جس في رسول كريم كے صحاب ميں سے

اما م عالی مقام کے مقولہ ا ذاصح الی دیث ففو مذہبی سے مراویہ ہے کہ حبب متہبی کی فاص کے مقولہ ا ذاصح الی دیث ففو مذہبی سے مراورتم معلوم کرنا چاہو کہ اسم کی معلوم کرنا چاہو کہ اسم کی لیامی المام صاحب کا مزہب کیاہے ، توجب حدیث صحح نبوت کو ہنچ جائے توجب صدیث صحح نبوت کو ہنچ جائے توجب میرا مذہب ہوگا۔ اور حسم کی میں امام صاحب کی دوایت موجود ہو وال ان کا مذہب دہی ہوگا جوان سے نابت ہے۔

یاس مقوله کا مطلب بے کرحب حدیث کی صحت مجے معلوم ہوتی ہے تو میں اس کو اپنا مذہب قرار دے دینا مول - لیعنی صحیح حدیث برہی میراندس ہے تو اس مقولہ میں امام ظرفے زمانۂ حال کے غیر مقلدین کی تر دید فزمائی ہے ہویہ کہتے میں کدامام اظلم نے اکثر صحیح حدیثوں کا خلاف کیا ہے - اور امام اظلم کے اس مقولہ:

انتركوا قولى بخبرالرسول

کابھی میں مطلب ہے کرمیراکوئی قول صدیث صحیح کے خلاف نہیں ،اگرتم مراکوئی قول صحیح حدیث کے خلاص معلوم کرو تو اس کوچپوڑ دو۔اس میں اما مصاحب نے اپنی تقلید کا حکم فرایل ہے کرمیراکوئی مسئل صحیح حدیث کے خلاف نہیں اس لیے میرے کہنے بڑمل کرو۔

معلوم ہواکہ حضرت الم م اعظم کا قول ای وقت جھیوڈ اجا سکتا ہے حب محیسے حمدیث کے خلاف ہودر اسال کی تقلید کاؤٹر ہے حمدیث کے خلاف ہودور شرائس کی تقلید کاؤٹر ہوگی کیسی جولوگ یہ کہتے ہیں کمائٹر فیر اپنی تقلید کا حکم مہیں ویا ، خلط ہے۔ انٹر کا فقہ کو مذون کرنا ، اس کے اصول بنانا اور اجتباد کرنا کس خوص سے تھا ؟ یہی کہ لوگ اس بھیل کریں ۔

اس مقولین ایک اوربات قابل مؤرسے دو بیکر امام رحمة الله علیہ نے اترکوا تولی ضرفایا ہے بیتنیں فرفایا کر

الركوا الاية التي استدللت بها بخبر الرسول يا

ا تركوا الحديث الذي احتججت به مجنبر الرسول الذي احتججم الم يعنى ميراده قول تيس كي كو في سندقر آن وحديث بيس نهو، حديث طفي رحجور دو-يرتهيس فرايا كريس آيت يا حديث سنه استدلال كرول، تم اس آيت ياحدث كوحب كوفي أو رحديث مل عاشة، قرحيور دو-

بسس امام اعظم کاشا ذونا در می کوئی ایسا تول مهوگا جس کی کوئی دلیل قرآن منتخت یا آثار صحابرسے در کلتی مور اور وصحیح صدیث کے خلاف بھی ہو بھر اس پر متعلدین کا عمل بھی ہو یحیب ایسا کوئی قول نرد کھاسکیس اور انشایا لند مرکز بنرد کھا سکیس کے تواس بہت کے دفیر نکا کیام حنی ؟ سے سبوتے ہوئے مصطفع کی گفتار مست و تیمکری کا قول و کروار

اقلاً توکسی مدین کو بقینیاً رسول کریم کے الفاظ ناست کرنامشکل ۔ بھردوسری طرف امام صاحب کا صرف قول بلادلیل مونا اور شکل ۔ بھرا بسے موقع برمتعلدین کا عمل صرف قول امام برمونامشکل برشکل ۔

وليل منسس كاجواب مقاله كة تفازس ديا جابيكات دوباره مطالعه فزما يصية -

وليل نمب كاجواب معرض في لكهاب كه:

" نبى كاكلام وى اللي ك ما تحت مونى كى وجرس خطاء وسهوس مترامة ما سيطق عن الهولى مترامة ما سيطق عن الهولى ان هوالا وحى يوحل عنريني كى يركيفيت منهين موتى "

معنی غیرنبی کا کلام سہوو خطاء سے مترانہیں ہوا۔ برین

میں کہتا ہول ہے شک محصیہ ۔ اسی واسطے جس مدیث کو محدث
کہد دے کہ صحیح ہے ، ممکن ہے کہ ضعیعت ہوا وراس نے صحیح کہنے میں خطاکی ہواور
جس کو ضعیعت کہدے ، ممکن ہے کہ صحیح ہو۔ اوراس نے ضیعے کہنے میں خطاکی ہوتہ
جس کو ضعیعت کہدے ، ممکن ہے کہ صحیح ہو۔ اوراس نے سیح کہا ہوجس کی تعدیل کرے
ممکن ہے کہ وہ محبود ح ہوا ور بیر محدث سہو و خطار سے اس کی تعدیل کر رہا ہو بھر راوی
صدیت اگر چر نقہ ہو مگر چول کو غیر نئی ہے اس لیے اس کا کلام سہو و خطاسے مبرا نہیں
ممکن ہے کہ اس نے صدیف کے بیان میں یا صفور کی طرف نسبت کرنے میں خلطی کی ہو۔
اس یے کسی صدیث کا قطر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کا کلام تا بت ہونا مشکل ہے
او قتی کو غیر نئی کے کلام کا اعتبار نہ کیا جائے۔
"ا و قتی کو غیر نئی کے کلام کا اعتبار نہ کیا جائے۔

شرح وفايركي اغيرساده ورق برخود مدولت نے لكد ديا موگا، پرشرخال اگري غير خلاركا سه اوراس سے مراد وہي تعليد سے جس كے قریحب غير تعلدين زمانه ہيں. اسيف شعر ليوں پر هيئة إ

> الاكل من لايقت دى بائمة فقسمتُه' منين عن العق خارج

ولبل تم مبھر کا چواپ معترین نے تکھاہے کہ:

« قرآن و مدیث میں نفظ تعلیہ کسی گل میں تابدداری اور فرال برواری
کے معنوں میں استعال نہیں ہوا۔ بلکر سرحگہ لغوی منی ویتا ہے۔ اس سے
معاف خالم ہے کہ تعلیہ کا وجود بلکہ نام وفشان مجی آپ کے زماند مبادک
میں دیتھا۔ ورند بدفغ طرور اسپنے اصطلاحی معنوں میں استعال ہوتا یہ
میٹ کہتا ہوں اگر میراس زماند میں افظ تعلیہ کہنی اصطلاحی ستعمل نہیں تھا۔ لیکن تعلیہ

کے اصطلاحی معنی صرور پائے ہاتے تھے۔ منصرف تعلید ملکہ لفظ حدیث یا اہل حدیث یا اہل حدیث یا اہل حدیث یا اہل حدیث کھی اسپنے اصطلاحی معنول میں صنور کے زمانہ میں ستعمل بن تھا۔ من ادعی فعلیہ البیان۔ حدیث کے افسام صبح ، صنعیف ، شاف ، منکر ، مرسل ، منقطع و مخیر و بھی اس ناز میں استعمال منہ ہوئے تھے۔ توکیا کوئی اس سے یہ دعولی کرسکتا ہے کہ حدیث کا یا حدیث کی افسام کا اس ناما میں وجود منز ما ہم کی استعمال حریث کی معنول میں محضور کے ذمانہ مرین مل منتقطے۔ میں وجود منز ما ہم کی التحالیات کہ داللے معنول میں محضور کے ذمانہ مرین میں مصنور کے ذمانہ مرین میں متحسور کے ذمانہ مرین میں متحسور کے ذمانہ مرین میں استقالیات کہ داللے



چندکار آمدحوالے خودغیرمقلدین کے گرسے

## حنرت الم بخارى رحمة الته عليه

قال الشيخ تاج الدين السبكى في طبقاته كان البخارى امام المسلمين وقدوة المومنين وشيخ الموحدين والمعول عليه في احاديث سيد المرسلين قال وقد ذكر ابو عاصم في طبقات اصحابنا الشافعية

سنيخ تاج الدين سبكى في طبقات مين فرما باكر امام بخارى رحمة الله عليه الم المسلمين، قدوة المؤمنين ، شيخ الموحدين اور حد سين مسيد المسليين صلى الله عليه وطلم بين معول عليه عقر والمسليين صلى الله عاصم في الم مبخارى كوشا فغيه مين شمار كياب والحطر مصدفة دفاب حديق حسن خان ، فضل ٢ ، صد ١٢١)

نواب صدیق حسن خال وائی مجوبال ، غیر مقلدین کے اکابر میں شار کیے جانے ہیں۔
ان کی بیرعبارت صاف ظام رکر دہی ہے کہ صفرت امام بخاری دھمتا اللہ علیہ مصنرت
امام شاھنی کے مقلد تھے ۔ موجودہ دور کے غیر مقلدین کو لازم ہے کہ نواب صاحب
کی اس عبارت میں عور کریں کہ حب امام بخاری جیسے محدث ، تقلید کر رہے ہیں
توام نہیں بھی لازم ہے کہ نوک تقلید سے دوگر دانی کر کے کسی مجتبہ مطلق کی تقلید کریں.

## حضرت مام البوداؤد رحمته التدعليير

الامام ابوداؤد سینمان بن الأشعث اعده الشیخ ابواسی شیرازی فی طبقات الفقهاء من جسلة اصحاب الامام احمد-واختلف فی مذهب ه فقیل حنبلی وقیل شافعی

امام الوداؤد ملیمان بن الاشعث ابهن کوئشیخ الواسسی شیرازی نے طبقات الفقهاد میں المام احمد س عنبل کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ ان کے مذہب میں اختلاف ہے کہا جانا ہے کہ وہ حنبلی تھے اور رہی کہا گیا ہے کہ وہ شافنی تھے۔

ر العطر، مصنفر نواب صديق حسن صد ١١٠) اس عبارت سے صاف ظام رہے كر امام الجواوُد صنبلي تنے - اگر صنبلي ندتھ توشا فني يقيناً شفے بہر حال منقلد صرور تھے -

## حضرت مام نسائي دحمة التدعليد

كان النسائي شافعي المذهب عضرت المام نسائي شافعي المذمب تض

رکتاب مذکورصه ۱۱۲)

اس عبادت سے معلوم مواكر امام منائي غير مقلد منهي تھے ملك مقلد تھے۔

## ابن تيمييك مقلد بوف كاافرار

اس تیمید دبا بیول کے امام ہیں مگروہ بھی مقلّد شھے ۔اس کا علان بھی تواب صدیق حسن کررسبت ہیں :

احمدين العليم بن مجد الدين عبد السسلام بن عبيد الله بن عبد الله بن إبى القاسم بن نتي ميشه الحواتى شم الدمشقى العنبلى صاحب منهاج السنة .

احدبن علىم بن عجد الدين عبد السلام بن عبيد الشربن عبد الدين الخالقاكم

" بن تيمير حماني وشقى ، صاحب منهل السنة تعنبلي تفع " رمنقول من الغوائد الهيه في تواجم الحنفيد، التعليقات السنند على العذائد البيهر، مصنفر دواب صديق حسن خاس ص

اس تحربیسے صاف ظامرہ کہ ابن تیمیہ ، غیر مقلد منتھ ملکہ امام احمد من صنبل کے مقلد تھے ۔ وہ کونسا غیر مقلد ہے ، حس کے دل میں ابن تیمیہ کی عقیدت اور احترام منہیں - لہذا الضاف منشرط ہے کہ ابن تیمیہ تو تقلید کریں لیکن ان سے عقیدت مکھنے والے تقلید سے نفرت کریں! فیاللجہ ب!

# غير مقلدين ميرعبارت بهي غورسه برهيس

تحضرت شاه ولى الله ، رحمة الله عليه ابني شهرة آفاق تصنيف يجبر الداليالية ميں فراتے ہيں :

منها ان هذا المذاهب الاربعة المدونة قداحبمعت الامة اومن يعتدبه منها على جواز تقليده اللي يومناهذا وفي ذالك من المصالح ما لا يخفى الاسيما في هذا لا يام التي قصرة همتهم جدا

به مذامهب ادلعه بو مدونه بین - ان کی نقلید کرنے برامت یا امّت بین سے ان لوگول نے ، حن کا دین بین اعتباکیا جا المه ، اجماع کیا ہے ہمارے اس زمانہ کک وراس تقلید بین مہت سی صلحتیں ہیں حوکسی برلوک نیدہ مہیں ۔ خصوصاً اکس زمانہ بین حب کر ممتّیں مہت کوتاہ موگئی ہیں ۔

خُدا را مندرجه بالاتوالول مين عور فرايية اورخود فيصله فرمايية كه

حب امام بخاری جیسے تاج المحقیق اور دیگراکا برعد شین مقلد نتے تو مشکوہ شریعیت اور مجلوبی اور میں ہیں جملیا موجود اور ملوغ المرام کا اردوز حبر برجد کرنام منها ومولوی کے مس شفار میں ہیں جملیا موجودہ دور کے دیا ہی امام بخاری امام البوداؤد اور امام نساقی سے زیادہ قرآن وحد بیٹ کی سمجور محصے ہیں جا کر منہیں اور اور تیا بیت میں منہیں تولازم ہے کرومی داسستہ اختیا دکیا جائے جو محدثین کرام کا تھا ۔ اس میں فعل حدادین ہیں۔



الم صاحب كالقولى اوراحتياط اسين كوئى شك نبين كرمتر الم صاحب كالقولى اوراحتياط استيدناه م اطريحة الدهديك مندبول كي نسبت اكثر قوت دليل يتقولى واحتياط كولمح ظركا الكليمة واحتياط كولمح ظركا الكليمة واحتياط اورتقولى بهناجتي الكليمة واحتياط اورتقولى بهناجتي

حضرت امام صاحب کے تقوای کو کون بنیں جانیا۔ آپ مدیون کی دلوار کے سافے کے بیٹے اس لیے کھڑے بنیں ہوئے تھے کریہ نفے سورند ہوجائے کہی کی بری گرم ہوتے ہے کہ ہوتی ہے تو آب دریافت کرتے ہیں کہ مباوا دہی بحری کسی نے دری کا ہو کیٹول اسٹے ہی سال گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ مباوا دہی بحری کسی نے وزیح کی ہو کیٹول کے تھان فروخت کرتا ہے مرکز عیب بنانا میٹول جاتا ہے۔ تو ہے وہ خریوار کو قبیت تھد تی کردیتے ہیں۔ آب

کب کے تقولی کی بھیلک، آپ کے مذہب بیر بھی نمایال طور پر دیکھی جاسکتی سے - اس وقت چند اختلافی مرانل لطور نونز پیش کے مبارست ہیں۔ تاکہ کوئی معید روح اس سے متناثر ہوکر متحرت المام اعظم رحمۃ الندعلیہ پر زبان طحف دراز رز کرے۔

كُنُوال في طهم الرئ المام اعظر جمة الله كا مذهب بنه كوال مين كوئى حانور كرم حائ وكنوال طيد موجاتات - السسة بانى نمال كرمير استعال مين لانا چاهية - ليكن بعض توكول كا مذهب به كركوال طيد تنبيل موتا تا و فقيكر نجاست سه اس كانگ ، لويا و القد مذهب الحاقي .

اب ديجمنابية كاحتياط كسيب، بانى نكالفيس بار تكالفيس ؟

ظاہر ہے کہ پانی نکال دینے ہی ہیں احتیاط ہے۔ تقولی کا بھی بینی نقاصنا ہے کہ جس میں کوئی جانور مرکباہو، اس کا پانی استعال ند کیا جائے۔ اور جولوگ ایسے کنویں کی طہارت کے قائل میں وہ بھی بانی نکا لئے کومنع نہیں کہتے .

تبس اگرکسی خفس نے ایسے کنوال سے وضوکیا حس میں چہا، بنی یا کوئی اور حانور
گرمرگیا اور اس سے بانی نکال کراسے پاک نہ کیا گیا ہو، نواس شخص کا وضوء یا غسل اگرچ
ان لوگوں کے نزدیک حبائز ہوگا ، حوکنویں کی طہارت کے قائل ہیں ۔ کمین جو لوگ لیے کنویں
کو بلید سمجھتے ہیں ، ان کے نزد کی نہ وصوء حبائز سُوا ندعنس ۔ بھر کمیوں نہ کنویس کو ماک کیا جائے
تاکہ اس سے وصنوء اور عسل سب کے نزدیک عبائز مو ۔ یہی مذہب ہے حصرت ام عظم
رحمۃ الشدعليہ کا اور اسی ہیں تقولی بھی ہے اور احتیاط بھی ۔

نوافعن وضور الدعا خون رم بحیر کے بھوط نطفے سے امام اعظر رحمۃ الدعلیہ خور دیک دولیہ وضور آور کے الدعلیہ کے نزدک وضور آور کے اللہ مقر بعض کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹنا - دہا ہیں کا بہی مذہب ہے لیکن خون ، بحیر مایت کے بعد دوبارہ وضور کر لینا کسی کے نزد کیے منع نہیں کہیں اگر کوئی شخص تھے ، بحیر مایخون نکلنے کے بعد دوبارہ وضور کر لیے آواس کا وصور سب کے نزد مکی جائز دیک اس کی نمازند ہوگی ۔ بھر کروں نہ وصنور کر ہی کیا جائے اگر سب کے نزد مکی اس کی نمازند ہوگی ۔ بھر کروں نہ وصنور کر ہی کیا جائے اگر سب کے نزد مکی اس کی نمازم اندا والقولی اسی بیس ہے کہ دوبارہ وصنور کر لیا جائے اور اس کی نمازم اندا کے احتیاط اور لقولی اسی بیس ہے کہ دوبارہ وصنور کر لیا جائے اور اس کی نازم اندا کی محتمد اللہ علیہ کا ہے۔

سُنَّات فَجْرِ اس كَنْ مُنْت فَجِره كُنُى بهول وہ فجركے فرعنول كے بعد اسى وقت سُنَت فجر رہم ہے ۔ اس كى مُنْت فجرره كنى بهول وہ فجركے فرعنول كے بعد اسى وقت سُنَت فجر رہم ہے ۔ كيس اه م صاحب فرطق بين كر فرضول ك لعدن رفي هديور علوع موف ك بعد رفيه عد حكما قال الاهام عدد رحمة الله عليه

اب و کیمنایہ بند کہ احتیاط کس امرین بند؛ اگر فرصوں کے بعد اسی وقت پڑھیگا تور صرف جعنر سن امام اعظم کے نزدیک بلکھ جمہو فقہاد است کے نزدیک وہ نماز جائز رد جرگی - اگر طوع شمس کے بعد پڑھتے توسب کے نزدیک وہ نماز سوجائے گی کیوں کر چو لوگ فرصوں کے بعد اوائے سنن جائز کہتے ہیں، وہ بعد طوع شمس بھی جائز کہتے ہیں۔ بھر کوں رنطان بڑ سنس کے بعد پڑھی جائیں تاکہ سب کے نزدیک نماز جائز ہوجائے اور بہی خدسب سے محصورت امام اعظم کا - اسی میں تقوی اور احتیاط ہے۔

وقت مما زعث المرافظ فراق بین کرشام کی شرخ کے بدہوسنیدی اوقت میں کرشام کی شرخ کے بدہوسنیدی اوقت میں اس کے زائل ہونے کے بورعشاء کا وقت آت ہے مگر معنی دائل ہوتے ہی عشاء پڑھ کیتے ہیں ۔ اس سندی ہی امام صاحب نے احتیاط اور تقویٰ اسی میں و بھی اکس خیدی کے دور ہونے کے بورخشا، بڑھی ما میں اس کے بور ہونے کے بور الاتفاق عشاء کا وقت ہوجا ماہے۔ حال کے بدیالاتفاق عشاء کا وقت ہوجا ماہے۔

لیکن مُسرخی کے عزوب ہونے کے بعد ،کسی کے نزد مکیب وقت بی شار موجا ماہیے اورکسی کے نزدیک منہیں ہوتا۔ اس لیے امام صاحب کے مذمب برعمل کرتے بھوٹے ، سفیدی کے عزوب کے بعدعشاء بڑھنا، اعتباط ہے ۔ کیول کواس طرح سب کے نزد مکی نماز موجائے گی معلوم مواکر اختلافی مسائل میں امام صاحب نے احتیاط کو مّر فظر رکھا ہے۔

بنن ركعت وترك العف لوگ الك ركعت وترك جواز كے قائل ہيں۔ ليكن امام اعظم رحمة التُدعلية بن فرماتے بين اس مسئله بين هي ام اعظم نے احتياط كومّدنظر كلمات كبول كرجولوگ امك وزرك قائل بي، وه نين ركعت بمي عائز جانت بيب ليبس الركوني تتخص امكب ركعنت وتربيره تناسبت تويذه روي حفريت امام عظم ملكه دوسرے فقہائے امت کے نزد مکہ بھی اس کی نماز منہ وگی ۔ لیکن اگر مانی رکعت راج توسىب أممرك نزدكي وزرجائز موجائيس كك - اورميي احتياط ب-

نماز تراوی ام عظم کے زدرکی بر رکعت ہے۔ اُج کل بعض لوگ آٹھ رکعت کہتے ہیں۔ نیکین سے رکعت کو وہ منع نہیں کرتے۔ (الامن شذولا بعبا به) كبيس الركوني نتخص آٹھ ركعت براكنفاء كريے تو اس في صحابہ ، العين اورائمُه كے نزوكي نماز راويح ادا نهيں كى ليكن جس فيريس ركعت بردوليں اس في اعمر بهى لواداكرلىي اورسب كے نزد كيب ادائے سننت سے فارغ موا معلوم مواكر اختياط یہی ہے کرمیس رکعت راعی جابیں تاکرسب کے نزدمکی بری الذمر موجلے اوریبی يببب سبعامام أعظم رحمة التدعلبه كا

بنین طلاقیس دین توامام آظم کے نزد مک گواس نے سُنن کے خلاف کیا

مشرطلاقیس تینوں وارد موجائیں گی۔ لیکن بعض لوگ اسے ایک طلاق سجھتے ہیں۔ اب دیجھنے کہ احتیاط کس امریس ہے ؟ اگر مطلقہ تلاشہ سے رہوع کر لیا جائے لوحمبور علیا فرانس عورت نے عدمت کے بندویک وہ مرے مردسے شادی کر کی توریخات گیا اورانس عورت نے عدمت کے بعد کی دوسرے مردسے شادی کر کی توریخات سب کے نرویک جائز مہاکھ تی جو بن بیران تا جائز جائے ہیں اسے ناجائز نہیں کہتے۔ لومعلوم جواکر حضرت الم اعظم کے مذہب میں احتیاط ہے۔ و ہے ذا ھو المقصود فالمحد ملک

مفقو و کی بیروکی احبی بورت کا خا دندگر موجائے، امام صاحب کے نزدیک اس کا نخا دندگر موجائے، امام صاحب کے نزدیک اس کا دندگر موجائے امام صاحب کے خبر رفت کے دیکے ایک کی کہ محبور کی اس کا دو سرائکات بڑھا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مات المال کا دو سرائکات در سے کہ بال تک کہ پہلے خاوندگی موت یا طلاق کی خبر آجائے۔ اگروہ دو مرائکات کرسے کی توجیبودا بل اسلام کے نزدیک وہ نکاح ناج اُز موکا۔ادداگروہ بیٹی رہیے ادر صبر کرسے تو کس کے نزدیک منع مہنیں۔

میمی نوممکن سب اورالیها بار بام واکراس نے دوسرا کیا حکیا تو میرانا خادیمی اُدهمکا اس صورت بین کس قدر فساوست به معلوم مواکر احتیاط اسی بین سے کئوت صبر کرے اور میں منسب صرت امام اظراع تالند کا سب -

عور توں کا جمعہ جاعت بین شریک بہونا عور توں کا جمعہ جاعت بین شریک بہونا بیر عبدوں میں آنا چاہیے۔ امام اظ فرائے ہیں کر نہیں بلکران کا کھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اس منادیس جی الم صاحب نے تقوی اوراحتیاط کو تد نظر

رکھاہے۔ کیوں کو عورت اگر مبید میں مزجائے اور گھر میں نماز بڑھ کے تو بالا تفاق اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں اور مذہبی وہ گئا ہگار نُہوئی۔ اور اگر مسجد میں جا کر نماز رہے تو امام صاحب اور دیگر فقہا مکے نز دمکی کراست ہوگی۔ احتیاط اسی میں ہے کر گھر میں نماز بڑھے۔ یہی افضل ہے اور مہی امام صاحب کا مذہب ہے۔

صماح كاورن بانج رطل اورثمن معنی كاوزن انه رطل اورثمن كاوزن بانج رطل اورثمن مه كاوزن انه رطل اورثمن مه كاوزن آنه رطل معنی كاوزن آنه رطل معنی كاوزن آنه رطل اورثمن كاوزن معنی كاوزن آنه رطل اورثمن كاوزن با بنج رطل اورثمن لیاجائے توصد قد كم نكلے گا - اگر آنه رطل كاصاع لیاجائے توصد قد مراب كا ورفا مرب كرصد فر زباده اور ام وجلئے قوم مرب اس بلے صرب ام عظم نظر ما مقرد كم الكر تفوى اوراحت باط جاتم سے مقرد كم الكر تفوى اوراحت باط جاتھ سے مناجائے ۔ والت داعلم

# العين صفيه

جهل احادیث مبارکه دربارهٔ نماز دلائل وانحسی فی مزیب کی لیّد

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِبْمِ

# تعارف

فقير الولوسف محد شركيب كوثلوى مرادران اسلام كى خدمت بيرع وض كرماس که اس زمانه میس حب کدلوگ دبین میس نهایت مئسست مهوسکتهٔ بین سراسلام کی حبر نه ماب كا پچے سپتر - فحالفین اسلام دن بدن ترقی برمیں - اور اسلام میں طرح طرح کے فساد رہا ہیں شيعة وكرابين منهب كوجليانا أواب سمحقة تصيآج اعلاسيرابين مذمب كى اشاعت میں سرگرم ہیں اخباروں میں رسالوں میں المستنت کی تردید کررست ہیں۔اسی طرح مزاتی۔ كمال كالجيجيمنا طرب كئي اخبارين تركيث مذمهب كي اشاعت بين كال رسع بين اوروبا بيول كى تبليغ كوبيال كم الركر حكى بدك لوكول كوان كے خروج كا احساس مي نهين رہا ۔ گاؤل گاؤل میں ان کی انجنیں ہیں وہ سب امک کانفرنس کے مانحن کام کر رہی ہیں ان كے ننواى مبلغ شهر برشهر دىر بر بريم معيرت ميں اور اپنے مذہب كى تبليغ ميں سر تور . كوشش كردميمي لسانه عراحلى من السكر كامصداق بن كرميهي ميشي باتوس معبوك عبلك احناف كودام نزور مين عباندليق مين امام اعظم رحمة التدعليه كي بظام تعربعيك كرتيمين مكر مقبقت ميس عوام كومغالط مين والصفي أمر محر حفي بين كدان كي اللم مرى حالت ويكوكران رفرلفية موجاتيابي كوني تورست وارى كے لحاظ سے كوني مال داری کے پاس سے کوئی روز کار کی صرورت کے لیے کوئی تنواہ کی ترقی کے لیے کوئی محض جهالت سے وہابیت اختیاد کرلیتاہے ۔اسی طرح نیچری خیالات بھی بڑھ ہے ہیں حدیث کے منکر بھی زوروں بر ہیں۔ رسائل نکا لتے ہیں ۔ مناظروں کاجیلنج ویتے ہیں ابغرض سب، مذسب ابنی ابنی اصلاح و ترقی میس کوشال میں اگر مشست میں لوحضات احناف جنال خفنته امذکه گوئی مردہ اند -

گروه حنفید کنزهم الند کے مرطبق میں فدسب کی طرف سے لا برواہی ہوگئی ہے۔
حضرات علیا ہی کا وجود ہمارے لیے باعث فی سے دہرے بڑے اکا برمغنا ہم تعالیٰ
زندہ مرجود میں بہتن کے متعامل کی کسی غیر غدسب کو جوائت تہنیں ہوسکتی ۔ مگران کے کان
میں جو کہ نہیں ریکتی وہ دیکھتے میں کہ فرسب برچاروں طرف، سے حلے ہورہ میں کوئی
امام جھنے علیہ الرحمۃ کو کا فرش فرایق تک کسی دیتا ہیں۔ کوئی ہا پیشراعیف پرسینکروں اعتراض
کرتا ہے۔ کوئی ورمخار کے بیچے پٹر امول ہے کوئی تعلید کوجوام ، شرک اور برعت فرار دیتیات مگروہ توجہ منہیں کرتے ۔ مذاح اول میں صفون دینتے ہیں ۔ درکوئی ٹر تکیث شاک کرتے ہیں
در کوئی رسالہ ان کے جواب میں لکھتے ہیں ۔
درکوئی رسالہ ان کے جواب میں لکھتے ہیں۔

اد حرامه ادکاید حال به کدرات دن و نیاکی نشدیس مست ندنماند سے کام مزروزه کا پته منه یج نه زکوان میسے وشام فوای میس معروف بخبری نہیں کد اسلام کیاچیزہ سینے کی شادی رعایش کے کوارش بازی ، ناچ ، باجا وغیرہ وابسیات اور فضول کیموں میں گھرال التا دیں کے مگر اشاعت اسلام واشاعت مذہب میں ایک بیست کے خری کوافضول تھیں اگر کوئی ابل علم اشاعت مذہب کے لیے کوئی دسالہ لکھے توسیمول ایک نسخ جمعی خرید سے سے دریئے کریں گئے ، مجالات اس کے دوسرے ملاسب کے امراد اپنا لھر کیج ابینے خرج

چپواكرمعنت تقسيم كرتے ہيں۔

من رہے حزات کموفیائے کوام من کے اشارہ سے سیکاؤول مرتبے مطے موجاتے ہیں مگر بیر حزات بھی ذکر و مرافر میں الیے سنغرق ہیں کر انہیں خربی منہیں کر ونیا میں کیا مورہا ہے۔ الیے وقت میں حب کہ علیاء کی سخت صرورت ہے۔ ان کامجود کیا رنگ لائے گا۔ اگر پر حزات

ك ويكوالجرعلى الى منيغروالم محسدى مؤلفه محدولهوى ١٢من

اكس طرف توج فرمات تومر مال علماء كى اكب جماعت تيار كراسكة مقع مگرافسوس سے كنا برتا ہے كام وف توج بى منہيں كى -

کتب حدیث کا ترجم آج کک کی جنی نے تنہیں کیا صحاح کے کا ترجم اردومیں ہا ہوں مے کا ترجم اردومیں ہا ہوں مے کا ترجم میں جا بجا انہوں نے حتی مدیب کی ترزی ہے۔ موطا امام محدو آثار امام محد کا ترجم میں وہا ہوں نے کیا ہے۔ اگر کوئی اہل علم شا ذو نا در اس طرف آوج بھی کرسے و بھر مصارف طبع کہاں سے لائے مغرباک باس بیسیہ نہیں۔ امراد کو مذہب کی صرورت ننہیں اگر کوئی صاحب ابنی صرورت نے بیار کوئی آس کا خریدار نہیں مبتا ۔ بھر ما آبو سب کتا میں جو بڑی رہیں یا معنت تقیم کرے۔ اگر معنت تقیم کرے۔ کو دو رہری کتاب کی طبع کے بیدے مصارف کہاں سے لائے نی کوئن بڑی شکل ہے۔

م مرسر مع الولوس*ت عد شرکین* اللاعنه الولوس*ت عمد شرکین* اللاعنه

حدسیث ا

عُن عُمَرَ بِن المُخْطَّاب رضى الله تعالى عنه قالَ قالَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم إنشَّما الرُّعْمَالُ بِاللِنِيّاتِ وَإِنَّمَا الإِمْرُقُ مَا نوبى فَدَن كَانَتُ هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُّولِهِ فَهِجُرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ اَوْلَمَرَتُهُ إلى مَا الله وَرَسُولِهِ اَوْلَمُورَةً فِي اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ الوَالْمُورَةً فِي اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ

عرت عربن الخطاب رصنی الشدعنه سے روایت ہے کہا انہول نے فرمایا رسول كرم صلى النُدعاييه وسلم في سوائه اس كے نہيں اعمال ركا عتبار اور خلاكي در کا دہیں قبولیت) نیتوں کے ساتھ ہے لینی کوئی عمل بدوں نیت معتبراور مقبول ہیں اوركسي أدمى كواس ك كام مين حسّر ما تواب منهيل مكر دبي جواس فينيت كي بس حب شخص کی بچرت محص مذااور اس کے رسول کے بیاہے و رفعنی اس کی منیت میں طلب رصاوا منشال امرشارع مو) تواس كى بجرت عدا ادراس كے رسول كے يہ ب - ( نعین مقبول بے اور اس پر نواب عظیم مترتب سرتا ہے ، اور س کی بجرت محفز حصول ونیاسو یاکسی مورت کے نکاح کر لفے کے یاسے بجرت کرتا - رہا اور رسول کی رمنامندی کے لیے دس تواس کی بجرت اسی چیز کی طرف ہے جس كى طرف اس نے بجرت كى تىن حصول دنيا يا كاح - اس كو كبارى مسلم نے روايت كيا ا اس صدیت میں بڑا علم ہے امام شافعی واحدر حمہما اللہ نے اس حدیث کوملت پر اسلام يأنكث عا فراباس سيلقى فاس كى توجييرية فرائى بسي كرعلم ياد ل سيرتا ہے یا زبان سے یا نقبد اعضاء سے اورسیت عمل دل کا ہے۔ اسس میلے محد میث عمل كايتسراحصة موئي المرقاق

اکثر مصنفین اصلاح نیت کے بید اپنی کتابول کو اسی صدریت سے شروع کیا کرتے تھے ۔اس حدیث بیں جناب دسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے اخلاص کی ہارین فرائی سبے اور مرحکل کے تواب کو نیت پرموقوف فرماسے اگر اعمال میں نیت نیک سبے تو تواب سبے ورید نہیں ۔

ہجرت ایک عمل ہے اگر اس میں تی سبحانۂ ونعائی کی رصنا اور امتثال امر مقصور ہے تو موجب برکات ہے ۔ اگر بینہیں تو کچونہیں ۔ اسی طرح انسان ہو عمل کرتا ہے اگر اس میں رضلئے حق مقصود ہے ۔ تو باعث اجرہے ، ورند نہیں ۔ اب اس حدیث سے جو فوائد مستبط موسکتے ہیں وہ سنبے اور خوب یا در کھیے ۔ اس حدیث سے جو فوائد مستبط موسکتے ہیں وہ سنبے اور خوب یا در کھیے ۔ ا ا ۔ ایک شخص اپنے قریبی کو کچو خیرات دیتا ہے ۔ اگر صوب اس کی غربی کا خیال کر کے دیتا ہے ۔ صادر حم کی نیست منبیں توصد فرکا تواب نو پائے گا۔ لیکن صادر حم مذہوگا ۔ اگر صف میں متعدد نیسی کر دونوں نیت صدر ترکی سے مرکب کام میں متعدد نیسی کرنے سے مرکب کی نیت برگواب ما تواب می اس متعدد نیسی کرنے سے مرکب نیست برگواب ما تا ہے ۔

کر محید میں عاکما افادہ یا استفادہ ہوگا ، یا امر مروف اور بنی منکر حاصل ہوگا ۔ آواس ثواب کو بھی صور حاصل کر لے گا - چھراگر رزیت بھی کرے کہ کوئی دینی بھیائی مجد میں مطے گا ۔ اس کی زمارت سے مستقیف مول گا تو بیا اور اجو ہوگا ۔ اسی طرح اگر نیت نفکر دمراقہ کی کرے کر محید میں تنہا ہوکر دل کی جمیست کے ساتھ مراقبہ کرول گا ۔ تو یہ اجر بھی بائے گا ۔ الغرض جننی نیٹیس کرسے گا ۔ سب کا تواب پائے گا ۔ کیونوع دیش شریف کے الفاظ انسالامری ما نعوی کا میں مطلب ہے ۔ کہ جو بنت کرسے گا وہائے گا ۔

م - اسی طرح میت کے بعد قیسے یا ساتویں یا دسویں یا چالیہ ویں وال کھانا پیکار مساکین کوکھلا یا جائے۔ اس میں بھی اگر وار تول کی نیت یہ ہے ۔ کر ان دفول میں کین جمع موجلتے میں یا دوسرے خولیش واقارب امبائے ہیں یا معین کرنے کے سبب کچونز کچے وا دا ہوجا آسہ اگر مینیت موکدان اوقات محفوصہ میں کھانا کھلانا تو مینچ کا ہیں کچھے کا نہیں کچھا تو مینیت غلط ہے۔ اس کی ملاح کر دبنی جائے کے میت کوجس روز کچھ تواسب بنیا تا

بپاہے مینچاہے۔ کھانا مہریا نقدی یا قرأت قرآن تخفیص ایام کوئی ضروری تہیں۔ اگر کوئی مصلحت مہوتو حرج مجی تہیں۔ معلوم مواکد نتیت براعمال کا مدارہ نینت ایسال تواب ہے توجس دوزدے گا تواب پہنچے گا۔ تیسا دن مہویاسا تواس یادسوال - اگر دیا ہے توسب کھے ہے کا رہے۔

3- اسى طرح اگرمتیت کے بعد لوگ بیلی میں اور کلمہ رئی ہے ہیں۔ ان کی نتیت
یہ ہوتی ہے کہ خالی چہہ چاپ بیلی ہے ہے ہے خرصہ کئی اوروا ہمیات نضول باتوں کے
اور کوئی بات نہیں ہوتی - اگر کلمہ طیب جبکی نسبت حدیث شرفین میں افغنل الذکر
آیا ہے ، پڑھتے رہیں تو بقیناً موجب برکت ہے ۔ بچواگر تعجن روایات کے مطابق ستر
ہزار باد ہوجائے اور میت کو بختا جائے تو امیر منفزت ہے نوکیا وجہ ہے کہ موجب سی 
انسالام دی مانوی "کلمہ بڑھنے والول کوان کی بنیت کے مطابق نواب منہ سطے ہ
حب حفود علیہ السلام نے فرماد باسے کہ اعمال کا مدار نبیت پر ہے ۔ اور مرشخص کو وہی ملیکا
جواس نے بنیت کی نو صرور احر ملے گا ۔ جھروہ میت کو بختیں گے نو صرور میت کو بھی

۹ - اسی طرح محبلس مبیلا د کا کرنا اورحلوس شکالناست اکه رسول کریم صلی النّدعلیه وسلم کی شاک ظامر سردا ور اسلام کی عرّنت وعظمت و مهیبت مخالفین اسلام کے ولول میں جاگزین موقواسی حدیث کی رُدسے جا نُزہے کہ اس کی نیبٹ نیک ہے۔

۵ - اسی طرح مرده کام حس کی مما تعدت رسول کریم صلی النّدعلیه و کم نے نه فرمائی ہو۔ نیک نیّت کے ساتھ حائزادر کارِنُواب ہے .

 ۸- قرآن شرلیب جنا بت کی حالت میں بڑھنامنع ہے۔ لیکن اگر برنیت وُعا پڑھھے تو درست ہے مِثلاً وہ آیات جن میں دُعاہے مبنی کو برنیت فرائٹ فرائن بڑھنا حرام ہے اور برنیت دُعا درست ہے۔

کے اصل مرکام میں نیک نیت ہونا جاہیئے ، حضرت مولانا روم نے شنوی شرفین میں ایک سکا بیت لکھی ہے کہ ایک شخص نے تحد کے باس اپنامکان بنوایا اور تحید کی طرف ایک در بحید کھاس کے پیرنے پوٹھا کریہ در بحيكس بيص د كھاہيں۔ اس نے كماكہ موالے بيلے . أب نے فرايا اگر تورينيت كرتا كريد درج محمض اس بلے رکھاہے کرمی سے اذان کی ادار اُجائے۔ باج اعت کے کارے مہنے كاعلم وجاياكرك توموا خود كخود أحباياكرتى ادر تجصاس كالواب موقا.

| ١٠- اشعتهاللمعات بيركشيخ عبدالحق محدث دملوي فرماني كراحادميث مين آياكم حبب المتكربندول كم احمال أسمان برمه حاشة مين التدفراناب ألن للذالصعيفة أكِنَّ مَلكُ المصحيعة كاس صحيفه كو والدس والصحيفه كو والدس وو فرت برع م كرّا ہے کر خدایا تیرے اس بندے نے لیک باتیں کیں ۔ نیک عمل کئے ہم نے سنادیجا اس كنيكيول ك وفريس لكعااب اكس طرح وال دين عمر موكاكم لعريدة ب وجهى كراس بندوف أسعمل ك ساته ميرى بضاكا اداده منهيل كي يعني السس كي نيت اسعمل مين ميري رصارتمي - إس ياي ميرسي حدورين مقبول بين الحارج اكب دوسرب فرست كومكم مركا أكتب لفلان كذاد كذا فلال بنده كم اعمال مكم ين فلا ب فلال نك عمل لكهد المراشة عرض كرا كا - كر خلياس في توريام كيامنين توكيس ككعول عظم مولاكراس فينيت كى عن - اس كاراده كرف كاتفا مكر اس سے نہ ہوسکا۔ مسبحان الله دیکھنے نیت نیک کرنے سے بیز کیے اموال کالواب مل گیا۔ ۱ درٹری نیست سے کئے ہُوئے اعمال صائع ہُوئے ۔ الٹدتعالی سبطمانوں کواخلاص کی توفیق دے! صدر سین ۲

عَن مَعَادِ بِنِ جَبَلِ إَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَمَّا اَعْتُهُ

إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كِيفَ تَقَصِّى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءَ قَالَ اقْضِى بِكَابِ اللهِ قَالَ نَبِسُتَ قِرَسُولِ بِكَابِ اللهِ قَالَ نَبِسُتَ قِرَسُولِ اللهِ قَالَ نَبِسُتَ قِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُواللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

" معاذبن جبل رصنی الله عندسے روا بیت ہے کہ حبب انجور سول کریم صلی الله علیہ وسلم نے بمن کی طرف قاصنی بناکر بھیجا تو فرایا کہ حب کوئی تھے معاملہ پیش آیا تو کیسے فیصلہ کرے گا معاذ نے وضل کی درسول علیا ساتھ حکم کروں گا ، آپ نے فرایا - اگرائم کی کتاب میں تواس حکم کور بائے تو بھر کرا کرے گا - امنہوں نے وضلی کہ درسول علیا سلم کی سنت میں بھی اور دائے کے ساتھ است کی کہ درسول علیا الله است کی ساتھ کی کہ میں اپنی عقل اور دائے کے ساتھ است کی درسول کریم صلی الله احتجاب کروں گا ، معاذ کہتے میں ۔ بھررسول کریم صلی الله علیہ وکم افروں کا اور طلب ، انوا ب میں کمی نہ کروں گا ، معاذ کہتے میں ۔ بھررسول کریم صلی الله علیہ وکم افروں کی توام درسول کے قاصد میں جو رسول کے قاصد کو اس جیز کی توفیق وی جس کے ساتھ الله کا رسول راصنی ہے "

ا - اکسس حدیث سے معلوم ہواکہ استخراج احکام میں فرآن مقدم ہے پھر حدث ۱۱ - اور پھی معلوم ہواکہ قرآن کو کھینچ ان کو حدیث کی تابع نہیں کرنا چاہیئے ، ملکر حدیث کو فرآن کی تابع کرنا جا ہیئے ۔ چنا پنچ مسئلہ فاتحہ خلف الامام میں جو کہ متعلدین اور غیر متعلدین کامتنا زعدفیہ مسئلہ ہے اس میں ' پہلے قرآن دیجھنا چاہیئے ۔ قرآن شریعین میں الشّد تعالی فرنا تا ہے :

وَإِذَا تَرِي الْقُرانُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوْ الْعَلَّكِ عُمُورٌ تُرْحَمُونَ نَتَ

وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱسْمَقِرُهُ إِبِالْعَجْرِ فِإِنَّهُ ٱحْظَعُ لِلْاَجُرِرواهُ الترمـذي

وقال حدميت حسن صحيح وابوداودوالدارمي.

" را فغ بن خدیج دصنی النَّزعز سے روامیت ہے۔ کہااس نے کرسنا میں نے رمول كريم صلى التنطليد وسلم سسه أب فرمات نفي كدنماز فجر كواسفار كرو. ليني روشني ميں ادا كرو كيونخراس كاروشني بيل اواكرفااج ملي بهبت براسي منزمذى فياس حديث كوس ميح

اس مدیث سے معلوم ہواکہ نماز فرکواچی روشنی میں پڑھنا بہت آواب ہے اور يهى مذمب المم اعظم رحمة الشوعليه كاست.

سشيخ عبدالتي محدث ولموى رحمة الشداشعتر اللمعاست مد٣٣ ميس فرمات بيرك كه اسفاركي حديمارے مذہب كے مشائخ سے اسطرح منقول ہے كرچاليس أبيت بإ ساتھ باس سے زیادہ سوآ بیت مک بطریق ترتیل فراست پڑھ کرنمازان کرے ، بھر اوراز فراغ نماز اكر بالفرض كوفى سبواس كى طبارت مين ظامر سويكمي وجست غازكو دمرانا يزست أوطارع أقبا سے پہلے پہلے اسی طرح قرأت منون کے ساتھ اس کا اعادہ ممکن ہو.

بخارى نزلونيه بيرحفرت عبدالنهن مسودرصى التدعنه سعدامك روايت أتي سير

جواكس مديث كي مائيدكرتي ہد وه يہد.

عُنُ عَبُدِ اللهُ بِن مُسكودٍ قَالَ مَا رُأَيْتِ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ صُلُّى صَلُواةٌ بِغَنْدِهِيْ عَاتِهَا إِلَّاصَلُونَ يُنِجَعَ جَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِبَمْعِ وَصَلَّى الْعَنْجُرُقَبْلَ مِبْقَانِهَا (رواه البخاري وَ

مسلم فَنُلُ وَقَيْهَا بِغَلْسٍ ـ

حضرت عبدالندين مسعود فرات مين كدمين فيربول كريم صلى النه عليه والمركوكيم نهبس دنجعا كرآب سف نماز كحنفروفست ميس نمازيدهي موسين بميشير صنوعليرال الممازكو

اس کے وقت میں ادا فرما یا کرنے تھے سوائے دو نمازوں کے آپ نے مغرب اورعشا، کومزدلفر میں جمع کیا اور فجر کو اس کے وقت سے پہلے بڑھا جسی ح سلمین فبل وفتہا کے آگے بِغُلْسٍ کا لفظ مھی آباہ ہے بینی نماز فجر کو اس کے وقت سے پہلے غلس میں راجھا۔

ام نووی رحمة النّداس کی نشرح میں فراتے ہیں کہ دفت سے پہلے تواجماعًا نماز مائز نہیں تواس مدست کامطلب بہت کہ آپ نے وقت معاد سے پہلے بڑھی۔ بعنی مزدلغ میں فجر اندھیرے میں ٹیر بڑھی۔ اگر جہ لبعد طلوع فجر بڑھی۔ کیکن اندھیرے میں فجر بڑھا بڑکہ آپ کی عادت نرتھی اس سیاس روز آپ نے نماز فجر روزم رہ کے وقت معنا دست پہلے بڑھی۔

بخاری سل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزمرہ آب کی عادت مبارکہ فجر کی نماز
میں اسفار کرنا تھا یعین نے اسفار کا معنیٰ ظہور فجر کیا ہے اور برباطل ہے اس لیے کر قبل
ظہور فجر تو نماز فجر جائز ہی نہیں۔ تو ناسب ہوا کہ اسفار سے مراد نئویر ہے۔ بینی خوب روشنی
کرنا اور وہ غلس کے بعد ہے۔ بعنی زوال ظلمت کے بعد اور صفور کا فات اعداء للاجو
فرمانی اس بات پر دلیل ہے کہ نماز غلس میں بھی ہوجاتی ہے اور اس کا اجر ہے۔ مگر اسفار
میں زیادہ اجر ہے۔ تو اگر اسفار سے مراد وضوح فجر ہوتو اس سے بہلے نونماز ہی جائز نہیں
میر وضوح فجر میں زیادہ اجر کیسے ہوا۔

اس معنمون کی مہبت حدیثیں آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز انجی رژنی میں بڑھنا سنتے ہے اور زیادہ احرکا ہا عیت ہے ۔

سنن نسانی میں محمود بن لبیداپنی قوم کے چندانصار بزرگوںسے روابیت کرتے ہیں کہ رسول کرم صلی الٹوعلیہ وسلم سنے فر ہایا :

مَّا اَسْفَرُتُ مُ بِالصَّبُحِ فَاتَّهُ اَعْظُ ولِلاَجُرِ كَاسَّهُ اَعْظُ ولِلاَجُرِ كَمْ مِعْ الْمِولا

السس حدیث کو حافظ ذکمی نے صبح کہا۔ تواس حدیث سے اسفاد کے معنی بھی معلوم ہوگئے ۔ کر خوب دوٹنی کرتا ہے اور فالغین کی تاویلات کی بھی تروید ہوگئی ۔ امکیب حدیث میں کاسے کہ رسول کو صل الدرعا ہیا ہے اور جن سے بالا کہ فریا ،

ا كيب حديث بين آيا ہے كدر ول كرم على النّدعلي والم فيصرت بال كوفرايا: سر، يَا بكُذُلُ تُوّد بِصِلْ لَوْ وَالصَّيْرِ حَتَّى تُنْفِصِرُ الْقَوْمُ مُوافِّعَ شَهُمُ مِنَ الْاَسْفَارِ كرائ بالكرا، حيح كم عُاذين اتنى دوشنى كياكروكر وكر اسفاركي وجرسے

کرکے بلال! جمیع کی بمازیس اسی روستی بیا لروند لول اسفار کی وجرسے۔ ا سپنے تیروں کے گرنے کی جگر دیچہ لیا کریں .

اس مدسینهٔ کوالوداوُد و طیالسی ادر این این شیعبه داسحان بن رامویه وطرا نی نیستم میس رواسینه کیام صبح مبداری حاید و سامه ۱۵)

اَنْدانسنن میں اس کی سندگوشن کہاہیے۔ اس صدیث سے بھی ٹامت ہوا کوفر میں اسفائیستحب ہیں۔ تیروں کے گرنے کی جگراسی دفت نظراً سکتی ہے کہ ابھی دنٹنی ہو۔ ایک حدیث میں آئاہے:

مُّنُ نَوَّلُ الْفُصِّرُ نَوَّدُ اللَّهُ فِي قَدَبُرُهُ وَقُلْبِهِ وَقَبِلَ صَلَانُتُهُ . رواه الديلي رسول كريم صلى الشّعليه وسلم في فوايا موتِّنص فجر كوروشني ميں پڑتے اللّه لِقالى اس كي قبراور اس كے دل كوروشن كرتا ہے اوراس كى نماز مقبول برجا تى ہے رميح بہارى)

امك شئير

لبصن احا دیث میں اَیلسے کررسول کریم میں اُنڈ علیہ وَلم فجر کی نماز غلس لینی اندھیے۔ بیس پڑسے تنے ہورٹیں غاز فجز میں حاصر ہوتی تھیں ۔حب فارغ ہوکہ گھروں میں عباتی تھیں تو سبب اندھیرے کے مربحیائی منہیں عباقی تھیں ۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ وہ اندھیرامسید کے اندرونی صقیر میں ہوتا تھار پر کڑھی میں بھی اندھیرا ہوتا ہوتا۔ سفار کے وقت بھی سے کے اندرونی صقید میں اندھیرا ہو کر آباہ

جس کامطلب برہے کہ آپ اننا زیادہ اسفار منکرتے تھے کہ آفتاب کا طلوع قریب سومائے۔ بہنا بخر مدین میں آپ کا اسفار میں مناز فجر بڑھنا است ہے۔

اعلانا السدن محتد دوم مراقا میں بیان رضی التّدعنه سے روایت ہے کومیں التّدعنہ سے روایت ہے کومیں مفتح من اللّه علیہ وسلم کے نما ذکے افغات بیان فرایئے۔ توانہوں نے کہا کہ ظہری نماز زوال آفتاب کے بعد اورعمر کی نماز منہارے ظہر وعصر کے درمیان بیرھا کرتے تھے اورمغرب کی نماز غروب آفتاب کے وقت اورعشان کی نماز غروب شفق کے وقت ۔ اورعشان کی نماز غروب شفق کے وقت ۔

وتيسلِي الغَدَاةَ عِنْدُطُ لُوعِ الغَجْرِحِيْنَ يُفِتُّحُ البَصَرُ.

اور فجركی نماز طلوع صبح كے بعد برِ صفتے تقطے بحبكه نكاہ كھلنے لگے بعنی دُور دُور كی چیز میں نظر آنے لگیں -

اکس حدیث کو ابولیلی نے دوامین کیا۔ اس کی سندس ہے۔ دھجے الزّالدُ) اسی طرح امکیہ دومری حدیث میں بیان ہی سے دوامیت ہے کہا اکس نے سَمِعْتُ اَنْسًا یَفُوْلُ کَانَ دَسُوُلُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ حَکَیْدِ وَسَالًا رَیْصَالّی القُبْعَ حِیْنَ یَفْتُحُ البَصَدُ دواہ الاِمام ابو محمد القاسم بن ثابت السرق سطی فی کتاب غویب الحد دیث ۔ ثابت السرق سطی فی کتاب غویب الحد دیث ۔

حضرت النس كهتي مين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم اليسه وقت بين نماز صبح پر مصتے تھے كه نكاه دورة كس پہنچ سكے .

ان دونول حديثول معصمعلوم مواكدرسول كريم صلى التُدعليدوسلم ممارض اسفار ميس برُسطة تقد.

. اعلا السنن حقد دوم صر۲۴ میں مجوالہ طرانی مجابد سے روابت ہے۔ وہ قبس بن سا رصنی التّٰدعنہ سے روامین کرنے میں : كان النبى صلى الله علي و صلم بصلى المتجرحتى بنشغى النورالسهاء. قبيس كهيّة بيس كررسول كريم على النّه عليه وكلم اس وقت فجر رُب عصّة تصحبكه آسمان مِس روشنى بھيل جاتى -

صحابه كرام رصنى التدعثهم

علاوه اس کے صحابہ کوام رصنوال الند تعالیٰ علیم احمین سے معی اسفاد ثامت ہے۔ چنانچہ امام طحادی نے بسند صحیح ابرامیم نعی سے روایت کر یہ ہے۔ مالحُتَمَ عَلَى اُصْحَابُ مُحَمَّد بِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُورَّ علیٰ شَدِیْ مُ

الْجُمُعُوا عَلَى التَّنُويُّرِ الْجُمُعُوا عَلَى التَّنُويُّرِ

بعنی رسول النُّرصلي النُّمُ عليه وَ للم مُصاحب كمي باست براس قدر مَسْفِق نهيس بُوسك جسقدر اسفار فجر برمِسْفق مُوسكَ -

حصريت الونكررضي الأدعنه

فيحى بهارى ملاحم مير حضرت السوفي الله عندس روايت مع:

قَالَ صَلَّى بِنَا ٱبُونَكُوصَلُوةَ الصُّبِعِ فَقَرَءَ الْحِمُولَ فَقَالُوا كَادَتِ الشَّهُسُ تَطُلِعُ قَالَ لَوْطلَعَتُ لَعُ يَجُدُنَا عَافِلِيْنَ وواهُ البيهتى فى السنن الكبويل-

انس رصنی الله عند کہتے ہیں الو بجر رصنی الله عند نے سمبیں صبح کی نماز پڑھائی توسور ہ اُل عمران پڑھی ۔ لوگوٹ العد فراغ نماز) کہا کہ اَفنا ب سطنے کے فریب ہے ۔ آب نے فرایا اگر اُفناب مکل آنا تو سمیس غافل مزباً اللہ بعنی ہمیں نماز میں دیجتیا۔

اس حدیث کو بہتی نے سنن کبری میں روا بین کیا ہے بمعلوم ہوا کہ حضرت الو بحر نماز فجراسفار میں بڑھاکرتے نئے۔

# حضرت عمروني التدعمة

عَنُ اَبِي عُنَّمَانَ النهَدِي قَالَ صَلَّيْتُ خُلَفَ عُمُورَضِى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْمِى الللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِلُكُولُولُ اللْمُعْمِى اللْمُ الْ

### حضرت على صنى التدعنه

عن يزيد الاودى قال كان على بن ابى طالب يُصَلِّى به الفَجْرَ وَخَنُ سَدَى الشَّسمُسَ خَافَةً اَنُ يِكُونَ قَدُ طَلَعَتُ رواه الطحاوى -

برنیدا و دی کہتے میں کرحفرت علی رضی الڈیخذ سمیں فجر کی نماز پڑھاتے تھے۔ اور ہم اُ فَمَا بِ کو دیکھتے تھے۔اس ڈرسے کہ کہیں نکل ندا آیا سو معلوم سواکر حضرت علی تھی اچھی روشنی میں فجر پڑھاکر تے تھے۔

عبدالرذاق بن ابی مشَید وطحا وی نے بسندھیجے دوایت کیاہے کی حزت علی دھنی الٹنزعشرا پیشٹرڈول کوؤیا تھے ۔

ائشفرْ اُشفِرْ بَهِنَاوْهِ الصَّبْعِ كَانِ مِنْ كَانِ مِنْ صِي يُنامِد مِن المنب

كه اسفاركرواسفاركروضيح كى نمازمين • ( اعلا إلسنن )

## مصرت عبدالتأربن سودرضي التدعنه

امام طحادمی عبدالرحمٰن بن بزیدسے دواسیت کرتے ہیں

قَالَ کُنَّا نَصَیِقَ مَعَ ابْنِ مَسْعُود فَکَانَ یُسُدِرُ مِصَلَوْ وَالصَّبْحِ عبدالرحن کهتابس که مهابن مسود رضی انْدُعز کے ساتھ نماز پڑھنے تھے ۔وہ نماز صبح میں اسفار کما کرتے تھے۔

طبرانی نے کبیر میں اسی طرح رواست کیا ہے۔

. رض کے بیریں ہیں کی طرف میں ہے۔ کان عَبدُ الله بِنُ مُسْعُودٍ لَینْہ غِرُلِصِمِلُوۃِ الفَّ جَر جُمع الزوائد میں اس کے سب راوی تُقریکے ہیں۔ راعلا السنن ص<sup>رام</sup>ا

الحاصل مذهب امام اعظ كاكه فجركى تماز مين اسفاد مستحب بنها بين قوى هـ وفت تك المجالى محدث وملى المعاسة مين فرات بين كه فجركى الخراخير وفت ك اجماعاً بلاكراست مباح به اورتقليل جماعت جهى مكروه اور لوگول كومشقت مين دالن بحى مكروه لين غلس مين فجر برجه هذا ايك نوتقليل جماعت كاباعث بين حومكروه مين دالن بحى مكروه به بين غلس مين في برجه هذا ايك نوتقليل جماعت كاباعث بين حفرت مين دالن وسرا لوگول كومشقت مين دالن است اوروه بهي مكروه به بين عفرا با اوراسفار معا ذري الندي كورسول كريم صلى الدُعليه وللم في تطويل فرأت سيامن فرا با اوراسفار مين مناز برجه اباعث كرات جماعت اوراسانى بهد علاده اس كے فجركى نماز ك بعد اسى جگرافقاب نكلن ك بعد اسى جگرافقاب تكلف ك بعد اسى جگرافقاب نكلف ك بين مناز برجه اسفار مين آسان به بين من مناز برجه اسفار مين آسان به بين و النّداعلم!

# صربیث کم

عَنْ إِنِي ذَرِّ رَضَى الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ البَّرِهُ ثُمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ البَّرِهُ ثُمَّا اللهُ الْمُرِدُ ثُمَّ اللهُ اللهُ الْمُرِدُ مُنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالّ

حصرت ابد ذرغفاری رصنی الله عندسے روایت ہے کہا انہوں نے کہم رسول کیم صلی الله علیہ وسلم کے ممراہ سفر ملیں تھے موڈ ذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو آب نے فرمایا ۔ ٹھنڈاکرو۔ بعنی وقت ٹھنڈا ہونے دو۔ اس نے بھر تھوڑی دیر کے بعداذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ۔ ٹھنڈاکرو بعنی وقت ٹھنڈا ہونے دو۔ اس نے بھر تھوڑی

دېرىكى بىدادان كا اراد دكيا توكىپ نے فرايا ئىنىڈا مونىد دو-اس نے بىر تفورى دېر كى مىدادان كا اراده كيا توكىپ نے فرايا اور شىڈا مون دو. بىمان كىك كرسايە ئىول كى مرابر موكيا - بېھراكىپ نے فرايا اگر كرى كى شدت دوزخ كے جوش سے ہوتى سے اس كو بخارى نے روايت كيا -

اس صدیت سے معلوم ہواکہ ظہر کا وقت اکید مثل کے بوہ بھی رہتاہے کیونکہ اس صدیت سے معلوم ہواکہ ظہر کا وقت اکید مثل کے بوہ بھی رہتاہے کیونکہ شیلے اشیا منبسط میں سے ہیں لیون کا سالیہ اشیا منبسط میں سے ہیں کو مثل اربیت کے اونچے ڈھیر کو شلو کہتے ہیں ۔اس کا سالیہ کی جائے ۔ اس کا سایہ مثل سے زیادہ ہوا ہیں ۔ اور حدیث فذکور میں صاف تصریح ہے کہ جائے ۔ اس کا سایہ مثل سے نوادہ ہوا ہیں ۔ اور حدیث فذکور میں صاف تصریح ہے کہ طہر کی افان اس وقت ہوئی جی جگھ شیلوں کا سایہ ان کے برابر ہوگیا۔ نوید اذان کھڑی چرزال کے سایہ کے ایک مثل کے بود میں اس کے اوان تو ایک ہوائی اور اذان اور افان اور افان اور افان اور افان اور افان اور افان اور میں فاہر ہوگا ہیں فدم ب

ہوئے ۔ اس پران دونواہل کتاب نے کہا کہ اے خدا تونے ان کو دو دو قراط دیئے ۔ اور میں ایک اس پران دونواہل کتاب نے کہا کہ اے خدا توسے میں ایک سے بڑھے میں ایک سے بڑھے میں ان سے بڑھے میں ان کیا ۔ انہوں نے کہا نہیں تو فرطا کا مرایا کہ کیا بیں نے بہاری مزدوری میں سے بچے انقصان کیا ۔ انہوں نے کہا نہیں تو فرطا کا کہ میرافضل ہے جس کو جاسوں دیدوں ۔ اس کو نجاری نے دوارین کیا ۔

یہ بیروسل سے میں وی برن میں مارم ہوا کہ ظم کا دقت ایک امثل کے بعد دومثل کا اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ظم کا دقت ایک امثل کے بعد دومثل کا میں الکتو عملا ایک دومری روائیت میں ہے واقل عطار کہ ہیں کام بہت اوراجرت تھوڑی۔
عملا ایک دومری روائیت میں ہے واقل عطار کہ ہیں کام بہت اوراجرت تھوڑی۔
تواگر ظم کا وقت ایک ہی مثل کہ تتم ہوجائے اور عمر کا وقت شروع موجائے ۔
توعمر کا وقت ظم کے وقت کے برابر ہوجا و سے گا۔ بلکہ کچھ زیادہ ہی ہوگا ، حالا نکر حدیث کے الفاظ بیر ہا ہت میں کو عرف کا وقت رہند بنت ظمر کے وقت سے کم مواور براسی صورت میں موسکتا ہے کہ ظم کو قت دومثل کے بورع مرشر وع مو میں موسکتا ہے کہ ظم کو قت دومثل کے بورع مرشر وع مو اور براسی موت میں موسکتا ہے کہ ظم کو قت سے کم موادر براسی موت میں موسکتا ہے کہ ظم کو قت دومثل کے بورع موشر وع مو اور براسی کا وقت میں موسکتا ہے کہ ظم کو قت سے کم مود میں کا وقت کے مود میں موسکتا ہے کہ طور کی دومشل کے بورع موسکتا ہے کہ طور کے وقت سے کم مود

اس كى مائيد ميں ہے۔ وه حديث جوامام مالک نے مُوطا ميں عبدالله من رافع سے روابیت كى مائيد ميں ہے۔ وه حدیث جوامام مالک نے مُوطا ميں عبدالله من رافع سے روابیت كى ہے كہ اس نے الموم روابی منظر کے افغات سے لوجھا آنوا مؤلگ کے مُنظر کے العصر الله مُنظر کا الله مُنظر کو الله مؤلم کا منظر کو الله مؤلم کا منظر کو الله مؤلم کے دائل کے مُنظر کی منظر ہوجائے اور عصراس وفت بہوج مجمد نیز اسا میہ نیز اسا میہ دومنل ہوجائے۔ را لحدیث )

تواس سے بھی معلوم ہواکہ اکیب مثل کے بعد ظہر کاوقت باقی رہناہے کیونکہ الوم برے دشنی النّدعنہ سے بد بہبت بعیدہے کہ وہ نماز کے وقت گذر جانے کے بعد نماز بڑھنے کا حکم دیں ۔ توحیب وہ ظہر کی نماز کو اس وقت پڑھنے کا حکم دیتے ہیں بحب سایہ اکمیے مثل ہوجائے تومعلوم ہواکہ مثل کے بعدوقت باقی رہناہے لیے بی ہی نماز عصر کو دومثل کے بعد برشصف كاحكم وسينته مبين بيمي منيسب امام أعظم رحمة الشدكاب ولتدالحد

حبرش علیدالسلام کی امامت والی حدیث میں تصریح ہے کہ جبرشل نے پہلے دن عصر اسوقت بر بڑھی جبکہ سایہ مبرشے کا اس کی مثل تھا بھر دو سرے دن ظهر اس وقت بڑھی حبوقت بہلے دن عصر فرھی تھی جینا نئے حدیث کے الفاظ بر بیس:

صَلِّى المَّرَّةُ الثَّامِئِيَةُ ٱلظَّهْ وَحِيْنَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيْحًا مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصُدِ بِالْاَمْسِ -

اس کوتر مذمی والو واؤ دسنے روامیت کیا اس صدمیٹ سے بھی ٹامب ہوا کہ ایکشل بعدظہر کا وقت باتی رہتاہیے ۔

رہی یوباًت کو اس صدیث سے نمازعمر کا اکب مشل کے دفت بڑھنا آبات ہوآ ہے۔ او اس کا جواب ہیہ ہے کہ حدیث جبرئیل دربارہ وفت عصر منسوخ ہے کہونکر حدیث الو ذرجہ کوہم اور کھھ آئے ہیں مناخرہ اور صدیث جبرئیل بقیدناً مقدم ہے ال دولوں میں تطبیق ممکن بہنیں تولام الرمدسیٹ متعدم منسوخ مجمی جائے گی۔

كما قال ابن الهمام في منتج القدير.

نیز حدیث بریده رضی الندعنر جس میں ایک سائل نے حصور علیہ السلام سے اوفات نماز کا سوال کیا - اس کی ائید کرتی ہے۔ اس میں آیا ہے -

فَلَسَّا أَنْ كَانَ الْيُوْمُ الشَّانِيُ آمَرَهُ فَأَبْرِهُ بِالظَّهْرِ فَاكْبُرَهُ بِهَا فَانْعَمَ اَنْ يُبْوِدُبِهَا دمسل

حبب دوسُرا دن ہوانوصنور علیہ السلام نے فرایا کو ظہر کو سرد کر تواس نے سرد کیا اورسرد کرینے ہیں مبالنہ کیا ادریہ اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ بدوشل کے ادا ہو ادریہ کہنا کہ بدوشل ظہراور عمر کا دقت مشرشک ہے انجاع کے خلاف ہے لبعض علی نے امام مالک سے نقل کیا ہے مگر صحے ہیہے کہ ان کا قول بھی ہی ہے کہ ظہر کا اینے وقت

اكيمثل نك ہے - كذا في رحمة الامنة للشعراني .

اس تحقیق سے کما حقر است ہوگیا کہ الم اعظم رحمہ اللہ کا مذہب کہ ظہر کاوقت دو مثل کک ہے - نہا بیت صحیح اور احادیث صحیح کے سوافق ہے ۔ فقتہا علیہ الرحمہ نے متون میں اسی کو اختیار کیا - بدائع میں اسی کو صحیح لکھا ہے رمحیط اور نبا بیج میں وھوالصحیح لکھا ہے ۔ (اعلا ہے سن حبلہ م م کے)

### حديث ۵

عَنُ إِنِي هُرَبِرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا شُتَدَّ الْحَرَّفَ الْمِرْدُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا شُتَدَّ الْحَرَّمِنُ فَيْمِ جَهَنَّهُ وَ ﴿ مِنْفَقَ عَلَيهِ ﴾ مِنْ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ فَي عُرَّا اللهُ عَلَيهُ وَسَلَم فَي عُرَّى كَنْدَت مِوْنُو مَا لَو مُعْدُلُ الروسُ فَي اللهُ عَلَيهُ وَسَلَم فَي عَرَالُ مِنْ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَم فَي عُرَالُ وَمُعَنَدُ الروسُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

معلوم ہوا کرنماز طہر کو گرمیوں میں ٹھنڈا کرکے بڑھنا کستخب ہے۔ یہی مذسبب امام الوحنیف علیہ الرجمہ وحم ہورصحاب رصنی اللہ عنہ کر کاہنے۔ رہی یہ بات کہ

#### حدسین ۲

عُنْ عَلَى بُنِ شَيْبَانَ قَالَ قَدِمُنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمُدَيْنَةَ فَكَانَ يُوَخِّرُ الْعَصْرَمَا وَامْتِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمُدَيْنَةَ فَكَانَ يُوَخِّرُ الْعَصْرَمَا وَامْتِ

السُّمسُ بيضاء نقبيَّة واه الوداؤد وسكت عنه -

علی بن شیبان رضی النّدعند کیتے ہیں کہ ہم مدینه شریب میں رسول کریم صلی النّه علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر سُوکے - تواکپ عصر کی نماز میں نامیٹر فریائے تصحب مکسورج صاحت اور روشش رسبّا - اس کو ابو واؤ دسنے رواست کیا اور اس پرسکوت فرمایا - الجو داؤو حیس حدیث برسکوت فرماتے میں - وہ ان کے نزد کیے حسن ہوتی ہے ۔

اس حدمیث سے معلوم ہواکہ نماز محصر کو ناخر کرکے پڑھناسخب ہے اور المغرکی حد مجی معلوم ہوگئی کرمورج کے زرد ہونے سے پہلے پڑھے جبکہ آفتاب صاف اور دکشن ہو۔ آئٹی تا ہنے بھی رز کرے کہ وقت مکروہ ہوجائے۔

اسی کی آمثید میں وہ حدمیث ہے جوا مام احمداور ترمذی نے بسند میجوام سلمہ رصنی النّدعنہ ہے دواست کیاہے ۔ وہ فرماتی ہیں کر جناب بیول کریم صلی النّدعلیہ وقم نماز ملک تر سیدیا وہ روحت مثب میں میں شاہدیں ہیں۔

ظهر کوتم سے جلدی پڑھتے تھے ، اور تم نماز عصر جناب رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے حلدی پڑھتے ہو معلوم ہواکہ نماز عصر میں نا خرکر نامستحب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بری طریقہ نضا در ہی امام اعظم رحم اللہ کا فدم ہب ہے .

عبدالرزاق اسنه مصنعت میں اوری سے وہ الواسطی سے وہ عبدالرحل من بریدسے رواب کرتے ہیں کرعبداللہ بن صورت اللہ عن عصر کی ماز میں تا خرکیا کرتے

في (اعلاء السنن مريم ١٧)

اسى طرح عبدالواحد من افع كيت بين كدمين معبد مدينه مين واخل موالومؤذان

نے مماز عصر کے بیے اذال دی ایک بزرگ بیٹے مُوسَے تھے - انہول نے اس مُوذن او ملامت کی اور ذرایا کو میرے باپ نے مجھے خردی ہے کدرسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلّم من مماز عصر کی ناخیر کا صکر دیا کرتے تھے - بیں نے پوتھا کہ بیزرگ کون بیں - لوگول نے کہا یہ بداللّٰہ بن را فغ بن خدیج ہیں - اس حدیث کو دارقطنی اور بہتی نے روایت کیا ۔ بداللّٰہ بن را فغ بن خدیج ہیں - اس حدیث کو دارقطنی اور بہتی کے روایت کیا ۔ وصیحے بہاری حدارص صفحہ ۲۵۹)

معلوم ہواکہ نماز عصر میں ناخیر ستحب ہے اور جن حدیثوں میں عصر کا سویر ہے منا آباہے۔ وہ ان حدیثوں میں عصر کا سویر سے بنا آباہے۔ وہ ان حدیثوں کے منافی نہیں۔ کیونکہ سور جے کے تغیر سے پہلے عصر را بھا سے عروب کا منافی کا منافی کا منافی کی کہ منافی کی کہ بیان کا منافی کی کہ بیان کی کہ کا منافی کی کہ بیان کی کہ کا منافی کی کہ کا کہ کا منافی کی کہ کا کہ کر کا کہ کا

# مرسف کے

عَنَ جَابِرِينِ عَبُدِ اللهِ قَالَ سَال رَجُلُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهُ ال

فَأَخْرُهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى صَارُ طُلُّ كُلِّ شَنِيَءٍ مِشُلُهُ فَاُمَرَهُ فَأَقَامَ وَصَلَّىٰ شُوًّ اَذَّنَ لِلْعَصُرِ فَاَخْتَرَهَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّزُ حَتَّى صَارُظِلُّ كُلَّ شَيْئِ عِمِثْلُقِيدٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَامَ وَصَلَّى ثُكَّ أَذَّنُ لِلْمُغُرِبِ حِيْنَ عُرَبَتِ الشَّبْمُسُ فَأَخَرُ هَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ حَتَّى كَادَ بَغِيبُ إِيافٌ النَّهَا دِوَهُوَ الشَّفَقُ فِيكُمَا يُرِئَى شُعَّامَرَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّهُ فَأَقَامُ الْصَلَاةَ وَصَلَّا ثُعَرَاذُن لِلْعِشَآءِحِيْنَ غَابُ الشَّفَقُ فَنُمُنَا تُعَرَّقُمُنَا مِزَادٌ ثُعَّ خَرَجَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ مَا أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ يَنْتَظِرُ هاذه الصَّلَوْةَ عَنُوْكُوْ فَأَنَّكُوفِي صَالَوْة مَاأَنتَظُرْتُمُوْهَا وَلُولَا أَنُ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَا مَرْتُ بِتَاحِيثِ هَالِهِ وَ الصَّلُوةِ إِلَىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ أَوُ أَقْرَبَ مِنْ نِصْفِ اللَّهِ لِل تُتَرَ اذُّنَّ لِلْفَجْرِفَاحْرَهَا حَتَّى كَادَتِ الشَّهُسُ إِنْ تَطْلُعَ فَأَمَرَهُ فَأَقَامُ الصَّلَوْءَ فَصَلَّىٰ شُعَّرَقَالَ الْوَقْتُ فِيهُمَا سِكُنَّ هَلْدَيْنِ رواه الطبراني ألْأُوسَطِ وَاسْنَادهُ حسن -

ر مجنع الزواير، أعلاء السنن صرًا)

حابر بن عبدالشّرصى النّدعد فرمائے میں كدا كيتُغص في رسول كريم صلى النّدعلي وكم سے نمازك ادفات كم متعلق سوال كيا لوحب آفياب دُّصل گيا تو بلال رصي الدّعند في ظهركي اذن دي - اس ك بعد آپ في سحك ديا - تواس في تحكير كي تواني نماز پُرهي -مجراس في الله السوقت كهي حبب كريم في سحياك آدمي كا سايداس سور ميكي ہو

اس کے بعد اُب نے حکم دیا ۔ 'لوا نہوں نے تکبیر کہی ۔ 'لو اَب نے نماز بڑھی بھیر نماز مغرر کی ا ذان اس دقت دی ۔ <sup>ت</sup>حب کر اُفتا ب غروب ہوگیا ۔ اس کے بعد آب نے حکم دیا تو اس نے تبکیر کہی تو آب نے نمازم غرب بڑھی میجرعشاء کی اذان اس وقت دی حاب کہ ون كى سفيدى تعيى شفق جانى رسى تواكب لن حكم ديا اس في تنجير كبي تواب في عشاء برمهی یجبر فجر کی اذان دی - اس کے بعد آپ نے ایکے دیا توانہوں نے تنہیر کہی تو آپ نے نماز برهى بجراكك دن بلال فيظهر كى ادان اسوقت دى جبكه آفتاب دهل كيانوآب نے یہاں تک ناخیر کی کر شے کا سایراس کے برابر ہوگیا اس نے بعد آب نے حکم دیا تواُس نے نخبیر کہی نواکب نے نماز بڑھ لی بھیراس نے عصر کی اذان دی نواکب نے بہال مك تاخيركى كرمرش كأسايداس كے دومثل معنى دوگناموگيا - نواب في امركيا تواس نے تکبیرکہی توآپ نے نماز بڑھ لی بھجراس نے مغرب کی افان اس وفنت دی حب کہ سورج عزوب ہوگیا تواب نے بہال مک ماخر فرمانی کدون کی سفیدی فائب ہونے ك فريب موكئى اورو الشفق مع - يجراك في ال كوحكم ديا نوام بول في نكبركي نواب نے مُنازیرِ معی بھرعشار کی اذان اسوقت دی حبب شفق یعنی دن کی سفیدی غامب مو كئى - بچرىم سوڭئے بچروباكے كئى بارايسام وا - بجررسول الله صلى الله على والم مارسے باس تشریف لائے اور فرما یا کریمنها رسے سواکوئی آدمی اس نماز کا انتظار منہیں کر رہا۔ بس تم نمازمین بی موجب مک نماز کے انتظار میں رمواگریہ بات رنہوتی کرمیں ما خبر کا المركم الني امن كومشقت مين وال دول كانواس نماز كو يضعف شب يا فريب نصف شب مک الخرکا حکم دنیا مجرا نهول فرکی ا دان دی نواب نے بہال ک تائيركى كرافناب فرسب طلوع مها تواب ف امرفرايا توانهول في تكبيركمي تواب في نماز فجر مرسی میر فرما یا کہ وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان سے اس کوطرانی نے درسط م*ىن روابىت كما ي<sup>ە</sup>* 

اس سے معلوم واکر شفق سے مراد دو معیدی ہے جوکہ شرخی کے بدہوتی ہے اور بدائر قرب اور برائی ہے اور بداؤوں اور برائی ہے اور بداؤوں شفق علیہ ہے کو فووس شفق کے معروب کا وقت رہنا ہے ۔ اور بدی فوب سفت عشاد کا وقت رہنا ہے ۔ وہ معلوم ہوا کہ مغیدی کم مغرب کا وقت رہنا ہے بیغیدی صدیت بین خرب سے امام الوصلیف علیہ دور مہوجات کے توعشاد کا وقت شروع ہوجا آلہے ۔ میں خرب سے امام الوصلیف علیہ الرحمة کا در میں بدیات کر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر کا وقت شملی ہوتا ہے ہوجا آلہے ہوجا کہ بین خرب ہے اس کا جواب حدیث ہوجا وہ میں گزوا و فلا نعید و دور بین کروں کے الرحمی رہنا کے النہ میں ہوتا کہ بین کروں کے در فرائن کے در فرائن کے در فرائن کے در فرائن کے در کروں کے در فرائن کی در فرائن کے در فرائ

اسی کی نائید میں ہے وہ صدیت ہوکر تریذی نے ابو ہررہ رضی التدعیز سے روائی کی کہا ابوہررہ رضی التدعیز سے روائی کی کہا ابوہررہ رضی فرایا رسول کر کرم سل الدعلیہ وکم نے کہ کا ادائے ہے۔ نماز طبر کا اول نشکس کے وقت ہے اور اس کا آخری وقت جبکہ سورج کر درہ جائے۔ اور اس کا آخری وقت جبکہ سورج کی زروی مک ہے۔ اور اس کا آخری وقت جب اور اس کا آخری وقت شعن کے فائی ہوئے مک ہے اور اس کا آخری وقت اور خش کی اور مخرب کا آخری وقت بھو کے وقت ہے اور اس کا آخری وقت بھو کے اور اس کا آخری وقت طلوع سے سے دور اس کا آخری وقت طلوع سے سے۔

اس حدنیش سے معلوم ہوا۔ کرعشاد کا وقت اس وفت نٹروع موتا ہے جب کر سفیدی فاشب موجائے۔ کیونکدافق اسی وقت فائب ہوتی ہے جب ہیدی فائب مواور بدام مشفق علیہ ہے کہ مغرب اورعشاء کے درمیان فصل بنہیں توٹا ہے ہوا کہ سپیدی یک مغرب کی نماز کا وقت ہے۔

اء معلوم مواكظم وعصرك ورميان فضل منين ١١مز

اسی طرح الوداؤد کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی الشد علیہ وسلم عشار کی نماز
اس دفت پڑھتے تھے بحب کہ افق رکنارہ آسمان سیاہ ہوجا تاہے توافق کا سیاہ ہونا
سفیدی کے زائل مونے کے لبعد ہوناہے اس سے بھی معلوم ہواکہ شفق سے مراد سپیدی
ہے۔ میہی مذہب ہے حصرت الو بجرصد لیق ومعاذ بن جبل وصرت عائشہ رضی اللہ تعالی
عنہ کا اور عرب عبد العزیز و اوزاعی و مزنی وابن المنذر و خطابی نے ایسا بی فرمایا ہے۔ بہر اور
نعلب نے اسی و ب ندکیا ہے۔ واللہ اعلم -

### حاربت ٨

عَنُ أَنِي سَعِيدٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ صَلَّىٰ أَلْعَتَىٰ قَ فَلَمُ يَخْدُرُ حَتَّى مَصَىٰ فَحُرُمِنِ شَطُرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُدُوا مَقَاعِدَكُمْ فَاخَذُنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ أَنَّ النَّاسَ قَدْصَلُّوْا وَاخَدُوا مَضَاجِهُمُ وَإِنَّكُولُهُ تَزَالُوا فِي صَلَّوةٍ مَا تَنتَظُرُتُ مُ الصَّلَوْةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ (رواه الوواؤدو النسائي وابن ماجه)

الرسعيد خدرى وفنى النّد عنه سے دواست بيے كہا اس نے كريم نے درسول كريم صلى
المتّدعليه و لم سكے ساتھ نماز پرھی عشاء كى يىنى كئى داتوں ميں اور امك دات ، آپ رنسطے
يہاں مك كه قريب آدھى دائ سكے گذرگئى يا يه كه بم نے عشاء پڑھنے كا اراده كيا يا يه
كه بم نے عشاء پڑھى جس كى تفصيل ہے كہ آپ رنہ نيكے يہاں مك كه تقريباً آدھى دات گذر
گئى بھر آپ نشرھي لائے اور فرايا كہ اپنى جگہ رہ بيئے دہم آپنى اپنى جگہ رہ بيئے ہہ اور مرايا كہ اور مرايا كہ اور اپنى خواب، گاہوں بيں ليك چكے اور تم حبت
توآپ نے فرايا كہ اور لوگ نماز پڑھ چكے اور اپنى خواب، گاہوں بيں ليك چكے اور تم حبت
مناز كے انتظار ميں ہى مو ۔ اگر مجھے صنعت خواب عندے اور مرض مراحين كاخبال رنہ مونا تو ميں اس

نماز کونفسٹ شب کک مُوخرکردیتا - اس صدیبیث کو الجوداؤ د، نسانیٰ ، ابن ماجید سنے روا سیّت کیا۔

اس حدیث سے معلوم بُواکرعشاء کی نمازیں اخر سنخرہے ۔ امام اظر رحراتُہ کامہی مذہب ہے اس حدیث کے بیمعنی نمنیں کہ آدمی رات ہوجانے کے بعد نماز پڑھی جاتی تقی - کیونحہ اُدھی رات کے بعد نماؤم کروہ ہے - ملکہ اس کے بیمعنی میں کہ ایسے وقت میں پڑھی جائے کہ آدمی رات تک ختم ہوجائے۔

اسی کی انٹید میں ہے وہ حدیث جوابو بربرہ دینی انڈیز نے روایت کی فرایار سول کریم صلی انڈھلید کو اگر مجھے بیٹنال نہتا کہ میں اپنی امت کو شقت میں ڈال دؤگا توہیں ان کو حکم وشاکر وہ عشاء کی تماز کو راست کی تہائی یا نصفت نکست انٹیر کریں اسس کو تر مذی ہے روایت کیا۔

صیحسل پرجا در بن بمره دینی الدُعنرسے دوایت سبت کرسول کریم صلی الدُعلدِ کِیم نمازعشا، بیس الخیرفرایا کرنے تھے ۔معلوم مُؤاکرصفود علیہ السلام کی عادت مبادکرنما ز عشاء میں غالب افغات میں تاخیرتھی ۔ وجھا کہ اقال اِما حَمْدًا اُلْاَعَظُمُ وَالْحَجْهُرُّد ۔

#### حديث ٩

عَنْ إِنِى قَتَنَا دَةَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ إَمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِ النَّوْمِ تَغْرِينُظِ الْمَمَّا النَّفْرُ نِيطًا عَلَى مَنْ لَكُ يُصَلِّحَتَّى يُعِنَى وَقُتُ صَلَوْةِ الْوُخْرِيٰ عِلَى الرَّامِ اللهِ عَلَى مَنْ لَكُ

" مسرورعالم صلی الله علیه و کلم نے دئر ما یک دسوجانے میں تفریط منہیں ۔ تفریط در بین جرم اس پر ہے جو نرنماز پڑھے میہال کک کہ دوسری نماز کا وقت آجائے۔اس کو سلم نے روامیت کیا ۔ "

برسد بن فولی اس امر ربض قاطع ہے کہ و شخص نمازر برسے یہاں مک کہ دوسری نماز کا دفت آجائے وہ مفرط ہے بعنی قصور کرنے والا ہے معلوم مہوا کر جو شخص ایک وقت میں دونمازیں جمع کرے دوم مفرط ہے کیونکہ اس نے نماز نر پڑھی یہاں مک کہ دوسری نماز کا وقت آگیا مجراس نے دونوں کوجمع کیا تو مروج باس مدریت کے دو تو محرم مظہرا۔

اسی مصنمون کی حدسیث ابن عباس رصنی الله عندست بھی آئی ہے حس کوامام طعاوی رحمد اللہ نے روابیت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی نماز اس وقت ک

فۈت ىنېيى موتى حب مک دوسرى نماز كادفت پر آجائے .

اسی طرح ابوم ریره رصنی النّدعنَه نے ضربایا که نماز میں کونا ہی کرنا یہ ہے کہ تم اس بیں اتنی دیر کروکرد دوسری نماز کا وقت اُتجائے یہ دونوں حدشیں امام طحادی نے روات کی میں آثار السنن میں دونول کوصیح لکھاہیے۔

قرَاك شرىفِ بين الله تعالى في فرما ياسى ،

إِنَّ الصَّلَّوة كَانَتْ عَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا م

كمنازمومنول برفرض ہے وقت باندھا ہوا

ں وقت کے بہلے میچے نہ وقت کے بعد تا بخرروا ۔ بلکہ سرنماز فرص ہے کہانے وقت برا دامو۔ نیز آسیت

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوتِ الوُّسُطَى سِنَ ابت ہم ّ مَاہِت كرم مِمَازكى محافظت كا حكم ہے خصوصًا نماز وسُطط كاكہ كوئی نماز وقت سے إو حراُد ص يزمو ۔

م بین اور مدارک میں ایسان کی لکھاہے اور م آسیت

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُعَا فِظُونَ مِين ابني اوكون كومِنَّت ك يَحَّ

وارث وراماً ہے جو نماز کو وقت سے بلے وقت تہنیں ہونے دینے حصرت عبداللہ بن مسعود رصی الشرعنہ سے روابیت ہے :

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلُفُ أَصَاعُوالصَّلَاة كَى تَفْسِيمِي فرمِلَتِهِمِي اَخَدُّ وُهَاعَنُ مَوَاقِيْتِهَا وَصَلُّوا هَالِنَيْرِ وَقْتِهَا يه توگ بن كى نمت اس است پيرسيدوه پير جونمازول كوان كدوقت سيم ثاقيبي اوديخروقت

پرپڑھتے ہیں۔ (عمدة القاری دمعالم ولغوی)
ہم تیسری صورت کے من میں عبداللہ بن سود درخی اللہ عنہ کی متفق علیہ مدین کا میں میں اللہ علیہ کا میں ہے۔ صورت کا میں ہے۔ اللہ علیہ والم کو ہی بنیں ویکھا کہ آپ نے ناز کے غیر وقت میں جو کیا اور فر کو اس کے وقت دو نماز ول کے کر آپ نے مغرب اورعشاء کو غیروقت میں جو کیا اور فر کو اس کے وقت سے پہلے پڑھا کہ انسانی میں اس طرح آیا ہے کر رسول کر مصلی اللہ علیہ وکم کما ذکو اس کے وقت میں بڑھا کہ آپ نے معرب اورعشاء کو خوات میں جو کیا اور فر کو اس کے وقت میں بڑھا کہ آپ نے معرب اورعشاء کو خوات میں ۔ اعلاء السامان مدا المحبلة اللہ اللہ کا مسلم کے متاب اس کی سند کو صحو کھا ہے۔ ۔

معلوم ہواکی حریق میں تھے ہیں القبلائیں آیا ہے ال سے مراد جمع صوری ہے کرصور تأجمع میں اور حقیقاً اُسپنے اپنے وقت میں اداکی کمیس احاد میٹ میں اس کی

امام محددهم الشرف مؤطايس لكهاست كرسمنرت قررضى النرس نفرتمام أفاق بيس فران ما فذ فرايا كركوئى شخص دونمازس جمع كرف نزبائے اور فرايا كر اكيب وقت بيس دونمازس جميع كرنا كبيرگزاه سبت .

العاصل جمع دو تعمر سيح تقديم مثلاً ظهرك ساتفه عهد ما مغرب ك ساتفه عشاه برُهدك اس كم متعلق كو في مديث ميح منين دوسرى جمع البير لعني نماز ظهر ما مغرب

کونصداً یہاں کہ تاخیر کرنا کہ وقت نکل مبانے لگے بچھوم یاعث ایکے وقت دونوں نمازوں کا پڑھنا اس بارہ میں جو احادیث آئی ہیں یا توان میں صراحتاً جمع صوری مذکورہ سے یا مجل ہے محتمل حواسی صریح مفصل برجھول ہے البتہ عوفہ میں جمع تقدیم ادرمزدلفہ میں جمع ناخیر لوجرنسک باتفاق امت جائز ہے ادرکسی موقع برجائز نہیں والبط فی کتا بنا تائید الامام فلینتظ خمہ ۔

## مرسف ١٠

عَنْ إِنْ وَائِلِ شَفِيْقِ بْنِ سَلْمَةَ قَالَ شَهِدتُّ عَلَّ بْنَ إَبِى ْ طَالِبٍ وَعُنْمَانَ بَنَ عَفَّانٍ تَوَصَّأَ شَلَاثًا شَكَا ثَا وَ اَفُرَدَا لَمَ ضُهَمَ ضَهَةَ مِنَ الْإِسْتِنْشَاقِ شُمَّ قَالَ الْمَلَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ تَوَصَّأَ ـُـ

رواه الوعلى بن السكن في صحاحد (آأراسن)

ابروائل شفیق بن سلمهٔ کہتے ہیں کو میں حضرت علی ادعِثمان رضی النّدعنها کھولی حاصر موا · ان دولول نے نین تابین بار وصنو کے اعصاء کو دھویا اور کلی کو ناک میں ڈالنے سے سے علینی ہ کیا بھر فرمایا سم نے رسول کریم صلی النّدعلیہ و کم کو اسی طرح وصنو کرتے دیجھا ۔ اس حدیث کو ابن اسکن نے اپنی صحاح میں روایت کیا ۔

اس صدیث سے معلم مواکد کلی الگ تین بار اور ناک بیں الگ بین بار بانی دولوں کے لیے الگ الگ بین بار بانی دولوں کے لیے الگ الگ بانی لینا بچاہیئے۔ امام اعظم م در اللہ کا بھی مذہب ہے۔

اسی طرح الوداؤ دکی حدمیث میں آیا ہے کد ابن ابی ملیکہ سے وصنو کا سوال ہوا تواہنوں نے کہا کہ میں نے حصرت عثمان کو دیجیا کہ ان کو وصنو کا سوال ہُوا تو آپ نے پانی منگوایا توائب کے پاس پانی کابرتن لایا گیا۔ تو اکپ نے اپنے واہنے ہاتھ کر پان میں ڈال حکما یا بعنی اس کو حکما یا بعنی اس برتن سے واس نا ہاتھ دھویا بھر آب نے واسنے ہاتھ کو پانی میں ڈال کر متن ہار کی اور تبدین بار دایاں ہاتھ دھویا اور بانی نیا در سر کامسے کیا اور کانوں دھویا اور بایاں ہاتھ ہور نیا ہاتھ ڈال کر بانی نیا در سر کامسے کیا اور کانوں کے ظاہر واطن کا امک بار مسح کیا ۔ بھر دونوں پاؤں دھوئے اور فرایا کہ وضو کے اور کی اس کا کہاں ہیں میں نے دسول کر کے صلی اللہ علیہ وکی اس طرح دونوکر نے دیجا ہے۔
انگر السان میں اس صدیث کی سند کو کھیا ہے۔

اس مدسيث سيجهى معلوم مواكم مفهمة واستنشاق الك الك كرنا چا بيئ البنة حجن روايتول مين مجمع ببين المصفر عند والاستنشاق آيا بيد وه جواز پرمحمول بين بكي افضل اهفال بيد -

### حدثبث اا

عَنْ إِنْ عُمَرَاتٌ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَمَّ فَالُ مَنْ تُوصَّنَّا وَمَسَتَ سِيكَ يُهِ عَلَى عُنُقِهِ وَقِسَ الْعُلَّ يُومُ الْقِيَا مَةِ - رواه ابوالحسن بن فارس باسناده وقال هذراانشاء الله حديث صحيح دتفيه *الجرب* 

ابن عمر کیتے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے فر بایا بھڑتھ ومنوکر سے اور ابینے دونوں ہاتھوں سے گردن کامسے کرسے وہ قیامت کے دل طوق سے محفوظ رکھا عبائے گا.

اس مدىبث سےمعلوم ہواكرگرون كائسے كرناسىتحب امرہت ہونئداس میں مواطبت ثامت تہنیں اس ليئے شقت بنہيں اس كی تاثيد ميں وہ مديث ہے حب كو

ولم ي نامسند فردوس مين ابن عمر صنى النَّدعنها سعد وابيت كيا ب كرنبى صلى الله

مَنْ تَوَضَّا وَمُسَحَ عَلَى عُنْقِهِ وَقِي العُلَّاكِومُ الْقِيامَةِ .

بوشخص وصنوکرے اور گرون کامسے کرسے وہ قیامت کے دن طوق سے محفوظ رکھا جائے گا۔ ( احیاء السنن )

اسی کی تائید میں وہ حدسیث ہے جبکوالمم احمد نے روابیت کیا کہ طلحہ اپنے باب سے وہ اسکے حدسے روابیت کرتا ہے کہ اس نے روا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سرکامسے کرتے بہاں مک کہ قذال میک بہنے جاتے جو کہ منصل ہے گرون کی اگلی عاست کو

ابن تميد نے منتقاصد ۱۸ میں اسس حدیث سے مسح گردن کے نبوت باسلال

كياسهے.

ُنیزالوعبید کتاب الطهورمین موسی من طلح سے روابین کرنے ہیں : بیچی تاکہ برقی اور کرنے کا کا میں کا اس کا خوابین کرنے اُنٹی کا کا تاکہ کے کہا

اَنَّهُ قَالَمَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَاسِم وَفِي الغُلَّ يَوْمَ الْفِيامَة وَمَى الْمُلَّ يَوْمَ الْفِيامَة و مرسى بن طلح فرماتے بین جی تخص بیشت گردن کاسے سرکے ساتھ کرے وہ قیا

کے دن طوق ارسے محفوظ رہے گا، (کھنیس ۱۳۲۰)

علامرز ملی نے تخریج بدایہ کے مرحمین مسند بزار کی روایت سے رسولگریم ملی التٰدعلیہ وایت سے رسولگریم ملی التٰدعلیہ والم کے وصنو کی حکامیت نقل کی ہے جس میں پر افظ میں :

اس مدیث میں ظام رگردن کاسخ ایت مؤلاہے بہرحال مسے گردن سخب

ك قذال كيا درى ك اول كيت بين المامنر

سينخ ابن الهام مستح القديميل فرماتي بين : اَلْا سُرِّحَاكُ يَدْبُتُ بِالصَّعِيْفِ عَيْدُ مُوصَّوعٍ مرمديث فنيعت سے استحاب ثابت ہوتا ہے . امام نودی کناب الاتکار صادا میں فرماتے ہیں : قال العکماءُ مِنَ المُحَدِّ شِیْنَ وَ الْفُقَاعَاءِ وَعَیْدُهُمْ هَجُودُو میسنخ بِّ الْعَمَلُ فِی الْفَصَائِلِ وَالتَّوَعِیْنِ وَالْقَرَّهِیْ بِ وَالتَّرَّهِیْ بِ التَّالِی وَالتَّرَهِیْنِ وَالتَّرَهِیْ بِ وَالتَّرَهِیْ بِ وَالتَّرَهِیْ بِ وَالتَّرِیْنِ بِ وَفَائِلُ اللهِ التَّالِی وَالتَرْمِیْنِ بِ وَفَائِلُ المُاللَّالِ وَالتَّرِیْنِ بِ وَفَائِلُ المُاللَا وَرَحِیب وَالتَّرِینِ بِ وَفَائِلُ المُاللَا وَرَحِیب وَمِینَ بِ وَفَائِلُ المُاللَا وَرَحِیب وَمِینَ بِ وَفَائِلُ المُاللَا وَرَحِیب وَمِینَ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

کر عمد بین و قعبا و تعریب حمر استے ہیں کہ صعیف صدیت پر فضائل انحال اور رہیں ترسیب بین عمل کراستخب سے ہال مرضوع پر عمل جائز نہیں تو صدیث سے کردان اگر چوضیعت ہے اس پر عمل کرنا محدثین و فقہ المکے نز دیکے ستحب ہے۔ اس میلے کہ یہ فضائل انھال بیں سے سیے اس زماند کے مدعیان عمل بالحدیث پر افسوس سے کہ امنوں نے مسے گردن بالکل ترک کردیا ہے ملکہ مدعیت سکتے ہیں۔ الشد تعالمے ان کو کو ہے ک

### حديث ١٢

عَنْ عَايْشَنَةَ وَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابُهُ قَنَّ الْوُرُعَاتُ أَوْ قَلْسُ أَوْمَلْنُيُ فَلْيَنْصَرِفُ فَلْيَتَكُومَ النَّكُولِيَبُنِ عَلَىٰ صَالِوتِهِ وَهُو فِ ذلِكَ لاَ يَتَكُلِّهُ و دواه ابن ملجة .

حصرت عائشروشی الشرعنباسے روابیت ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی الشدعلید وسلم نے حس شخص کوشفے یا تحبیر یا قلس (منر تعریق) آجا و سے یا مذی نطر تو وہ نماز سے سہٹ عبائے بھر وصنو کر سے بھر اپنی نما زیر بنا کرے اور اس کے درمیال کلام نہ

كرے -اس كوابن ماجەنے روايت كيا .

یه حدمیث مرسل صحیح ہے۔اسی کی مائید میں ہے وہ حدمیث جس کو عابرزاق نے اپنے مصنف میں ابن تمریضی النّدع نہاسے روا مین کیا - کہا انہوں نے حب کسی شخص کو تحمیر رَّعاوے نماز میں بائے کا علیہ ہوجاوے یا مذی بائے سوو ریخف مہٹ

حاتے بچر وضوکرے بھرائی جگر آجائے اور ہاقی نمازکو گذشتہ نماز برمبنی کرکے تمام کرے بحب مک کلام نزکیا ہواس کی سندھیجے ہے۔

معلوم ہواکدمند تھرنے اوز تحریراورمذی سنے وضولوٹ جا آباہے۔ یہی مذہب سے امام اعظم رحمداللہ کا۔

# صدریت ۱۲۷

عَن طَكَقَ بِنِ عَلَى قَالُسُئِلَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْ مَسِّ الرَّجُّلِ ذَكَرُهُ بَعْدَمَا يَتَوَصَّئُا قَالَ وَهَلَ هُـوَ إِلاَّ بِضُعَتَهُ مِنْـنُهُ - رواء ابوداؤد والتزمذي والنسائل.

طلق بن علی کہتے ہیں کدرسول کریم صلی التُدعلیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ کوئی شخص وصور کرکے اپنے ذکر کومس کریے (تو کیا حکم ہے) نواب نے فرمایا کہ نہیں وہ مگر ایک ٹکڑا اسسے لینی ذکر معی اس کے مدل کا انکیا گئے اسے نوحب طرح بقیداعضاء کومس کرنے سے وضو نہیں ٹوشاً - اسی طرح اس کے مس سعے بھی وصنو فاسد نہیں ہوا۔

> نرمذی نے اس مدمین کو احسن روی فی حدالہاب فرمایا۔ ابن حبان نے اس مدمیث کو صحیح کہا ·

ابن المديني في فرمايا كدير حديث أبسره كى حديث سي أحسن ميع - رملوغ المرمى مين كتنام ول حديث المردوب كي يدين منهي ملكر الخباب

کے لیے ہے لیس اگر کوئی شخص وضوکر کے اپنے ذکر کو ہاتھ لگا وے تواس کا وضو فاسدمهين بتوا - ليكن اختلاف سي يخيف كه يله مبترب كريم ومنوكره له -

### حدسيث مها

عَنْ جَابِرِعَنِ السَّبِي صِلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالُ السُّمُ مُ صَنْرَبَةٌ لِلْوَجْدِ وَصَرَبَةٌ كِلدَّ داعَيْنِ إلى الْمِرُافَحَتْ سُ رواء الحاكع وصححه وقال الدارقطني رجاله كلهم ثقات ـ

حابر كتي بين كرسول كريم صلى النه عليه وسلمت فرما ياكر تيم ووضربين بين ايك صرب منر کے بیے امک طرب دو اول ما تھوں کے بید، دونوں کلنیوں مک اس کو

حاكم فروايت كيا ورصح فرايا - دارقطني في اس كرولول كو تقركها . بينني في اس كى ئىسندكونىچى كيا .

وارقطني كنابن عرست روايت كياك حفورصلي الشرعليه والمسف فرمايا كرتيم دو صربين بن ايك يهره كے ياہے اور ايك دولوں با تھوں کے ياہے كہندوں بك بليس مديث ميں تيم كے يلے الكب عزب أنى ہے -

امام نودی نے شری صحیح سلم میں اس کا جواب دیاہے - کماس حدیث میں مراد نعليم كے يا عزب كي صورت ميا زير كه اس كى ايك ہى عزب سے تيم ہو مالم ہے.

#### حديث ١٥

عَنْ عَيُدالرَّحُسِن بِن اَبِي لَيسُط قَالَ شَنااَصُحَابُ مُحَمَّدِه لِي الله عليه وسلم أنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ ذيدِ الْإنصَارِي حَبَاءَ إِلَى البِّنَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُصَلَّمْ فَعَالَ مَا رَسُولَ اللَّهِ رَاكُيُتُ فِي الْمُنَامَ

كَانَّ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بَرُدَانِ أَخُضَرَانِ فَقَامَ عَلَى حَائِطٍ فَانَ رَجُلًا قَامَ عَلَى حَائِطٍ فَاذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَاقَامَ مَثْنَى والاابن الى شيبه فخف المصنف والبيه في سننه -

عبدالرحمان بن الی لیسل کہتے ہیں کدرسول کریم صلی النّد علیہ وسلم کے اصحاب نے مہیں حدیث بیان کی کرعبدالله کے ماپس مہیں حدیث بیان کی کرعبدالله کم میں النّدی خصور علیہ السلام کے ماپس آئے اور وحون کی کہ یارسول اللّہ بیس نے عواب میں دیجھا ہے۔ گویا ایک شخص کھرا اس ہے۔ اس پر دوسر کرٹرے میں - وہ ولوار پر کھڑا مہوا اس نے دومر تنبرا ذان دی اور دورومر تنبر اقامت کہی - اسکوابن ابی شیبر نے مصنف میں اور پہنی نے سنن میں روائیت کیا ہوہم النقی میں ہے کہ ابن حزم نے فرایا کہ اس حدیث کی سند نہایت میں عیرے۔

بیرهدیش افان مین اصل ہے اِس میں نرجیع مہیں معلوم ہواکہ ترجیع سننت بہیں فالہ ابن الجوزی صفرت بلال رصی اللہ عند ہوکہ سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے مؤون تھے ۔ ان سے امکی بارجی ترجیع فابت بہیں اور بلال رصی اللہ فریح مسنون ہوتی تو صفورعلی السلام بلال کو امرفز م تے اور بلال کم سے کم ایک بار تو ترجیع کے ساتھ افان دیتے ۔

ابومحذوده دصی الندع خرس کی اذال میں ترجیح آئی ہے وہ دربارہ تعلیم ہے کہ ابو محذورہ نے آ دائر کو اثنا لمبانہ کیا متبنا کر صنورعلیہ انسلام کا ادادہ تھا اکسس لیسے فرما با ادجع و احدد من صوتك بھے كہراوراً واز لمباكر - علاوہ اس كے خودالومحذورہ رصی اللہ عددسے اذال بلاترجیع آئی ہے -

امام طحاوی سنزعبدالعزر بن رفیع سے رواییت کیا ہے۔ اس نے کہامیں نے سُنا ابومخدورہ رصنی اللّٰدعمۃ کو کہ وہ و دودوبار اذان اور دو دوبار اقامت کہتے تھے بجوم النقی میں اس حدیث کو صحیح کہاہے۔ مِ وه حولبص روایات میں ایا ہے کر تخفض بھا صونافی شونز نع صوناف وه مغیف ہے اس میں حارث بن عبید الوقدام راوی ہے جس کوام ما میمضط ب الحدیث اور ابن میں ضیوٹ کہنا ہے۔ اُسائی نے بھی کہا ہے کروو قوی نہیں .

## حدسيث ١٤

عُن اَنْسَ قَالَ كَانَ دَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْدِ وَمَسَاكَمُ إِذَا افْسَخَ ْالصَّلْوَةَ كَبَرَّشُعٌ دَفَعَ يَدَيْدِ حَتَّى عِكَاذِى إِبِهِ لِمِيهُ اُذُنْسَ وَشُعٌ يَقُولُ سُبُحُانَكَ اللّهُ عَرْوَجِ مَعِدُ لَكُوسَالُكُ اسْمُكَ وَنَعَالَى حَدَّكَ وَلَا إِلَهُ عَيْرُكَ دِوَاهِ الدَّارِقطنى و قال اسناده كلهم ثقات كذا في الزبلعي \_

حضرت النس مِنى النُّدَعَ فرائے مِين كررسول كِيم صلى النَّهُ عليه وَالْمِصِبِ مَا ذَكُو شروع كرتے توجيم ركتے چودونوں المحقول كو اٹھائے دیباں تک كراپ كو گئے دونوں كانول كے برابر ہوجائے چورسے الک اللہم آخرتک پڑھتے۔ اس كو دار قطنی

نے روایت کیا اس کے رواۃ سب تقربیں.

اس صدیت سے معلوم ہوا گر تکمیر تو کمیں کے لیے ہاتھ کانوں کے برابر اٹھانے ہائیں۔ ایسا ہی الورا ڈوہلیں وائی کی صدیت میں آیا ہے وہ فراتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول کریم صلی الشدھلیہ وہل کو جب شرع کیا نماز کو تو دونوں ہاتھ کانوں کے برابر یک اسلامے کہا وائل نے بیں بھر ان کے باس آیا تو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کو سینوں کی اٹھاتے ہیں اوران برباد نبال اور لوٹیاں تھیں لیونی مردی کے سبب ہاتھوں کو باہر سنب کیا لئے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کر جن روابتول میں مونڈھوں کے برابر ہاتھ ایٹھا ما ایاہے وہ

عذر سردی سے تھا یا برکمونڈ صول کے برابر ہاتھ ہوں اور دونوں انگو تھے کانوں کے برابر ہاتھ ہوں اور دونوں انگو تھے کانوں کے برابر ہوت میں آبلہ کے داس نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیجیا ،حب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آب نے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں ایک کرمونڈ صول کے مقابل ہوگئے ۔ اور برابر کیا دونوں ایہاموں کو ابنے کانوں کے ریشر ج سندامام صربم ۲۷)

## صديب ١٤

عَنْ وَائِلِ بُن حَجَرِقال رَأَيْتُ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمُ وَلَلْمُ عَلَيْه وَسَلَّمُ وَلَا مُن وَضع يَمِينَنَهُ عَلى شِمَالِم فى الصَّلُوةِ هَتَنَ السُّرَّة إخرجه ابن الى شيب -

وائل بن حرکت بین کربیں نے دیکھارسول کریم صلی الله علیہ وسلم کو کہ آپ نے نماز میں دایاں ہاتھ بابئیں برنا ون کے پنچے رکھااسس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ سیسے خ قاسم بن قطلو بغاضفی نے فروایا کہ اس کی سندھ تیہے۔ (شرح ترمذی لابی الطبیب) محد مدن نے اس کی سندکو فوی فروایا ۔

اس مدیث بردواعمراص کئے جاتے ہیں -اکب برکر برحدیث مصنف بن ابی شیب میں نہیں ملارحیات سندھی نے اپنے رسالد میں لکھا ہے کہ بیں نے مصنف کا نئے دیکھا اس میں برحدیث ہے لیکن تخت السرہ کا لفظ تنہیں - دوسرا اعتراص یہ ہے کہ اس حدیث میں علقم اپنے ہاب سے رواییت کرنا ہے حالا تکہ اسس کو ابینے باب سے رواییت کرنا ہے حالا تکہ اسس کو ابینے باب سے سماع منہیں -

مبلے اعتراص کا جواب:

معترص نصصرف علامرحيات مسندهى كىشهادت وه بهى عدم دعه

کی . میں کہتا ہول ممکن ہے ، علام رحیات کویہ لفظ ندملا ہو یاجس کنے میں انہوں نے دیکیعا وہاں سہوًا کا تب سے رہ گیا ہو ہم اس لفظ کے موجود مونے بردوشہا دنیس ہیں کرتے ہیں وہی اثبات برکہ اثبات نافی پرمقدم ہوتا ہے ۔

ما فظ فاسم من فطاُ وبناتخر کج احادیث الاُختیارشرح المختاریس اس صدیث کو کوالدمصنف ابن ابن تبییر ککھ کوفرانے میں

هذا سندجید وقال العساوم به محمد ابوالطیب المدنی فی سفوج الترمذی هذا حدیث قوی من حیث السند وقال السندی عابد السندهی فی الطوالع الانوار وجالر ثقات ر آثادالسنن من من می پرسندجیوسیت علام مدنی شرح ترمذی بین فرات بین کریر دریش من حیث السندقوی بدسین عابد سندی طوالع الانواریس فرات بین کراس کے داوی تقدیم برد

دیکھنے مافظ فاسم س قطولبا جو کہ علامرابن الہام کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ حوفن صدیث د فقہ میں مبتر ستھ اس مدیث کو اب الی شید ہکے السے لکھ کر اس کی سند کو جید فرائے ہیں - عابر سندھی کی شہادت بھی ہیں کرتے ہیں چیر بھی معترضین کو آنکارہے -

ادرسنين علامرة أمم سندى ابن رساله فواز الكرام مين فرملت مين ا

ان القول بكون هذه الزياده غلطامع جزم الشيخ قاسم بجزوها الى المصنف ومشاهدتى اياها في نسخة ووجودها في نسخه في حزائة المسنخ عبدالقادر المفتى في المديث والاثر ألا يليق بالانصات قال ولايت بعيني في نسخة صحيحة عليها الامارات المصححة وقال فهذه الزيادة في اكثر نسخ صحيحة - (آلا المن مك)

کریر کہنا کہ زیادت نخت السرہ غلطہ الفیاف تہیں باو ہوداس کے کر شیخ قاسم نے لیقنی طور پر اس کومصنف کی طرف نسبت کیا اور میں نے بھی اس زیادت کو امکی سنے عبد الفا در مغتی حدیث کے خزائد ہیں جومصنف کا ننوجہ اس میں بھی موجو دہ ہے بیس نے اپنی آٹھول سے ایک جی نیخ میں حس میں علامات مصحی تھیں اس زیادت کو دیجیا ۔ یہ زیادت لینی لفظ تخت السرہ اس حدیث میں مصنف کے اکثر لنخول میں صحیح سے م

علامہ ظہر آسن تیموی اپنے رسالہ درۃ الغرہ میں لکھتے میں کہ مدینہ منورہ کے فیہ محمود رمیں سی کتب خانہ ہے اس میں مصنف کالسنی ہے اس میں کئی تحدیث السراس عدسیف میں موسود ہیں۔

اب انفیاف فرایش که علام فاسم بن فعلو بغلف مصنف بین حدیث کو ملفظ کنت السره دیجها بجرعلام فاسم سندهی نے اپنے دیجھنے کی شہادت دی اور مصنف کا پتہ بھی بتایا ۔ بھی علام فلم آسن نیموی نے بھی دیجها اور فیم محمود بر بین بن بھی ویا ان کی شم دید نا اور فیم محمود بر بین بن بھی ویا ان کی شم دید شا اور فیم محمود بر بین بن بھی ویا ان کی شم دید شا با ای شعبہ بین اس حدیث میں بیافظ منہ بین تواس مہد وهرمی کا کیا علاج مہوسکتا ہے ؟ علام وجات کا بد کہنا کہ شنا یڈ کا تب کی نظر جو کئی مہد اور اس نے نفی کے اثر کا بد فظر حدیث مرفوع میں لکھ دیا ہو ۔ سم کہتے میں کریہ وسکتا ہے اگر حرف ایک بری سال خدید اس خدید اس محدیث میں بد نفظ ہو یجب اس نفط کا اس حدیث میں مصنف کے اکثر نخوں میں با یا جانا نا سب ہے تو یہ احتمال صحیح میں ہوسکتا ۔ کیونکو سب کا تبول کا اسی حدیث میں آگر جو کی جانا مانا نہیں جا سکتا ۔ بیونکو سب کا تبول کا اسی حدیث میں آگر جو کی جانا مانا نہیں جا سکتا ۔ بیونکو روگ اس کے سہوسے بال یہ ہوسکتا ہے کر جس نفی کو علام چیات نے دیجھا ہواس میں کا نب کے سہوسے بر نفظ روگیا ہو ۔

دوسرے اعتراص کا ہواب:

علقرنے اپنے باپ سے سنا ہے اور بہام محصے ہے علقم کے عبالی عبد الجبار نے اپنے باپ سے نہیں سُنادہ اپنے باپ کی موت کے بعد پیدا سُما ہے۔ تروی میں میں ا

ترمذى الواب الحدود صده ٤ اميس لكصة مين:

سمعت محمدايقول عبدالجبادين وائل بن حجرل مسيمع من. ابيه ولاادركه يقال إنه ولد بعدموت ابيه باشهر.

کویس نے امام نجاری سے سنادہ فرمائے تھے کہ عبدالجبارین واکل نے اپنے باپ سے مہنیں سنااور مذاکس کو پایا کہا حاکا ہے کہ وہ باب کی موت کے بعد پیدا ہوا مجرح نیدسطرآ کے صاف نے صریح کرتے ہیں کم

علقهد بن وائل بن حجرسمع عن اسيه وهواكبوهن عبدالجباد بن وائل وعبدالحبار بن وائل لـمرنيسمع عن اسبه -

بعنی علقرف اپنے باب سے سناہے وہ عبدالجبارسے بڑاہے ،عبدالجبار نے اپنے باب سے نہیں سنا ،

نسائی سدہ ۱۰ باب رفع البدین عبدالرفع من الرکوع بیں ایک حدیث ہیے۔ حیں بیں علق کتیت ہیں۔ حد شنی ابی -

اسی طرح مخاری کے حزر فع دین س<sup>و</sup> میں علقہ حدثنی الی کہتا ہے۔ معلوم مواکہ علقہ کو اپنے باپ سے سماع حاصل ہے · کیونکو نخد بیث اکثر المحدیث کے نزد کی سماع بروال ہے ۔

اسی طرح صحیحسل مر ۱۹۳ ج ۱ ور مر ۱۴ ج ۲ میں علقمہ ابنے باب سے تحدیث کرتا ہے ، اگر سر سر ۱۶ کی اکہنے باب سے مرسل ہوتی تومسلم اسس کو صبح میں روابیت زکرتا ،

سيخ عبدالئ لكفنوى القول الجازم صرم امين بجواله انماب سمعالي لكهته بين ابوم عمد عبد الحبار بن وائل بن حجر المكندى يروى عن المسه عن ابيه وهوا خو علقمة ومن زعم انه سمع اباه فقد وهم لان وائل بن حجرمات والمسه حامل به و وصنعته بعده بستة الشهور انتهار عبدالجاربن وائل ابني مال سعر وابيت كرنا بعده اس كم باب سعاور

عبدا بجاربن والل اپی مال سے روامیت ارتا ہے وہ اس سے باب سے اور وہ علقہ کا تھا نہا ہے سے اور وہ علقہ کا تھا نی ہے حس نے یہ گمان کیا کہ عبدالجبار سے اپنے اپنے میں تھا ۔ چھ مہینے اس نے وہم کیا کیونکہ وائل بن گرفوت ہوا تو عبدالجبار مال کے برید میں تھا ۔ چھ مہینے والدکی وفات کے بعد رپدا ہوا۔

اور كجواله اسدالغابه لكهاست.

قيل ان عبد الجباد ليربيس مع من ابيع-

كرعبدالجبارك ابنے باب سے تهنیں شنا كها ابن عبدالبر نے استیعاب میں وائل كے ترجمہ میں .

دوى عندكليب بن شهاب وابناه عبدالجبارة علقمد ولوسيمع عبدالجبارة ما منه ولوسيمع عبدالجبارة من الله فيما يقولون بينهما حلقمة بن واثل انتهى .
يعنى وأئل سے كليب بن شهاب نے اوروأئل كے دونوں فرزندوں نے روایت كيا معبدالجبار نے ابین باہب سے نہیں سنا ان دونوں كے درميان علقم بن وأئل روائل والله عبدالجبار نے ابین باہب سے نہیں منا وہ عبدالجبار ہے علقم نے لینے باہب سے معلوم ہواكر عب نے ابن جرنے باہب سے نہیں منا ہے كملقم نے ابن جرنے باہب سے نہیں كه ماہے كملقم نے ابن جرنے باہب سے منا وہ عبدالجبار ہے معلقم نے ابن جرنے باہب من دکھاتے بن كرانہوں نے تلخیص الجركے مراه ميں ادرص من اميں لكھاہے .

ان عبدالعباد لوبيسمع من ابيد كرعبالجاد ني التي تهوسنا

ملوغ المرام کے صفتہ الصلوٰۃ کے باب میں صدیث واُئل ہے جس میں صنور علیہ السلام کے دائیں بائیں سلام بھیرنے کا ذکرہے۔ اخر میں لکھتے ہیں دواہ الوداؤد باسناد صحیح - اس سندمیں علقہ اپنے باپ سے دواہت کراہے۔اگراس تجر کے زد کیے علقمہ نے اپنے باب سے مذش ناموّا تواس عدیث کو اس تجرحے نہ کہتا۔

معلوم ہوا کدائن بچرکے نمزو کیے صبحے اور مختاریمی ہے کہ علقمہ نے اپنے باپ سے مناہے ۔

ر کرنے کی ترخیب دویں۔ الوداؤد میں جھزت علی رصنی السُّدعنہ سے روامیت ہے کر آپ نے فرمایا السُّنَّةُ

وَصْعُ الكُفِّ عَتَّتُ السَّرَّةِ كرستِمبالي أَجْمِيل بِإِناف كے بنيح دكھناسُنَّت ہے۔

اس مدمیث کو الوداؤد ابن ابی شیبه احدد دارطنی بیهتی نے روامیت کیاہے۔ اصول حدیث میں بیسٹدار سل ہے کہ صحابی جب کسی امرکوسٹنٹ کے تواس سے سُنٹ نبری مراد موتی ہے۔ الوداؤد نے اس مدمیث برسکوت کیا اورس حدیث برالوداؤد

سکوت کریں وہ ان کے نزدمک قابل عجت ہوتی ہے۔ امام نودی اؤکارمہ میں لکھتے ہیں ا

ماردًا والوداؤد في سننم ولم يذكر ضعف فهوعنده صحيح اوحسن وكلاهما عجتم بدفي الاحكام

و موسه دینے جب میں مرسم لیعنی البوداؤد حس حدیث کو اپنے سنن میں روامیت کریں اوراس کا صنعت بیال ند کریں وہ ان کے نز درکیے صبیح یا آسس ہوتی ہے۔ اوراسحام میں یہ ووٹول فابل حجنت ہیں۔

اس حدیث کے راوی عبدالرحمان بن اسحاق برحتنی جروح ہیں۔ سب مہم اور غیر مفسر ہیں۔اصول حدیث ہیں میدا مرسلم ہے کہ جرح مہم مقبول مہیں۔ و بھیو نووی شرح مسلم صد^ والرفع والتکمیل صد^

ٔ معدین وائل بن مجرحیں میں سینٹر پر ہاتھوں کا باندھنا آبلہے۔ ابن خزبمہ کے حوالہ سے معیش محدثین نے اس حد سین کو نقل کیا ہے کہی معتبر کنا ب بیس مجھے اکسس کی سند تہنس ملی .

مافظ ابن قیم اعلام الموقعین کے صل ج ۲ پس اس مدیث کا ذکر کرکے فرماتے ہیں لع یقل علیٰ صدرہ عیرمومل بن اسسلعیل ۔

کرمومل بن اسمفیل کے سوا اس حدیث میں علی صدرکسی نے مہیں کہا بحب سے معلوم ہونا ہے کہ ابن خزیمیہ کی سند میں ہمی مومل بن اسمفیل صرورہ اور وہ صنعیف ہے۔ الوحاتم نے اس کوکٹیر الخطاکہا ۔

ا مام بخاري في منكر الحديث .

الوزرعدكم بين كراس كى حديث مين خطام بهت م رميزان) علامرمزى في نهذيب الكمال مين حافظ ابن تجرف نهذيب التهذيب مين كهاب قال غيره دُفن كنب وكان عديث من حفظه فكثر خطاوه اس كى كتابين وفن كي كين وه البين حفظ سع مديث بيان كرت تقر اسس ليه ال سع بهت خطا واقع م وكي .

تهذيب التهديب بيسليمان بن حرب كاقول تقل كياب

وقد هجب على اهل العلم ان يقفوا عن حديث م فأن م يروى المن اكير عن ثقات شيوخ موهذا اشد فلوكانت هذه المناكير عن الضعفاء الكنا نجعل له عذل ـ

لینی ابل علم برواحب ہے کہ اس کی حدیث ہے بچنے رہیں کیونکر پرشخص ثقات سے منکرات روابین کر اسے اور برہیت رُاست اگرضعفاسے مناکبرروابیت کر ا تو اس کومعذور سمجھتے۔ و اور صنعفا برمنگرات محمول کرتے،

حافظ ابن حجومسنتج البادي جزام ٩٩ ميں فرائے بس

وكذالك مومل بن اسماعيل في حديثه عن الثوري ضعف

كرمومل بن اسماعيل عو أورى سے روايت كرے اس ميں ضعف ہے اوربر مديث اس نے توري سے ي دوايت كى ہے ۔ چائي سمنى نےسنن كرئى ميں اس مدريث كوبروائيت مومل بن أمليل عن الثورى اخراج كياس

اس تحقيق سيمعلوم مواكد حدديث والل بن جرح كراب خزىميد فايت كى

اس طرح مدیث قبیصد بن بلب جس کوامام احد نے مسند میں رواب کیلہے صیح بنیں ہے۔ اس میں سماک بن حرب ہے جس کو شعبد وابن مہادک وغیر بملنے منعیت کها د کمال) -

> ابن مبارك فيسفيان سے نقل كياكم معبون سے . المم احداس كومضطرب الحديث كيت بين -

مالع حرزه منعیف کتا ہے۔

نسانی کہناہے کر حبب و دمنفرد موعبت منہیں دمیزان) تو ثابت مواکرسیندیر باعمر ماند هف كى كوئى مديث صحيح منهين - وهذا هوالحق -

## حاربیت ۱۸

عن حميدالطويل عن النسبن مالك قال كان رسول الله

صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصّلوة فالسبعانك الله عليه وسلم إذا استفتح الصّلوة فالسبعانك الله عرف وتعالى حدّ ف ولاالدغيرك مواه الطبراني في كتاب المفرد في الدعاء واسناده جيد - (آثار السنن)

حصرت الس فرمانے بیں که رسول کریم صلی الله علیه و الم حبب نما زشر ع کرتے اللہ عالم اللہ مالی آخرہ بڑھے ۔ اس کوطرانی لنے روائیت کیا ۔

# مارىبىت 19

عُنُ أَنسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْءِ وَسَلَّ وَابَابِكُرِ وَعُمَرُكَانُوْا يَفْتَ جِحُوْنَ الصَّلَّى فَالْحَصَرِكَانُوا يَفْتُ جَعُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَصِمُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمَ بِينَ دِواهِ السَّيِخانِ -

عنرت انس فرمانے میں کدرسول کریم صلی الله علیه وسلم اور مصرت الو بجروع رضی الله عنها نماز الحمد للله رب العالمین کے ساتھ شروع کرنے تھے اس کو بخاری سلم سنے روامیت کیا ۔ اس کاسطلب بینیس کوسم الله منیاں پڑھتے تھے ۔ ملکومطلب برہے کراماند بالچرمنیں پڑھتے تھے ۔چنا پڑھیے مسلم کی دوسری روایت میں اس کی تشریح ہے کہا اسٹس نے و

ن مات سرريب. رو المن الم يجهد مبسم الله الرَّحمن الرحيد كريس. فل السمع احدًا منهم يجهد مبسم الله الرَّحمن الرحيد كريس. في ان من سي كري كونهي سنا كرام الشرجر روي عقد مول.

ين ك على وبين مساعم بيم معلوم مواكر مبرم الشريزيضة كي فني منهي مبكر اونجي برجضة كي نفي ہے -

### حاربین ۲۰

عَنَ إِنِي مُوْسِي قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ عِلْمُ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا فَتَ دَوَّ اللهِ عَلَيْقِهَ كُمُ أَحُدُكُمُ وَإِذَا فَتَ دَوَّ

الْإِدَّامُ فَانَصِنُّتُواْ رِدَاه احمدومسلم الدِموسى اشعرى صِنى التُدعد كَيْتَ بِين كررول كريم صلى الشعليد والمم في بين الإموسى اشعرى صِنى التُدعد كيت بين كررول كريم صلى الشعليد والمم في بين

الوموسى اشعرى صنى التدعد كميت مين كدرمول كويم صلى التدعليه وعمت عن المحايا كدوب المحراية وعمت المعايد وعمت المحايا كدوب المحراية كرام من سايك تمها لا المام سنة اورجب الم محمايا كدوب تم خواس كوامام احمد وسلم في روايت كيا . پڑے تو تم حرب رسواس كوامام احمد وسلم في روايت كيا .

اس موریث سے معلوم سواکر قرائت امام کا حق ہے اور مقندی کو خاموشس کہنے کا سم ہے ریر مدریث قرآن کوم کی تفسیر ہے۔ اللہ تعنائی فرانا ہے ، ا ذاقعری القران فاست تعدوالد واقعہ تو العالم ترجمون -

ودافرى القرآن واستعموا لدو المسود من المرام من المرام من المرام كيم المرام المرام المرام كيم المرام المرام

اس آیت سے بیرمعلوم نہیں تھا کہ بڑھنے والا کون ہو ۔ حدیث مذکور نے بر بیان کر دیا کہ وہ بڑھنے والا امام ہے ،حبب امام قرآن بڑسھ توتم خاموش رہو ِ معلوم ہوا کہ مقتدی فاتحہ خلف الامام رز بڑھے یہ صحیح ہے۔

الوم رده دهت الدّع خرائي المربست و م الموم الله المراب المراب المراب المراب المربية المربية المربية المربية الم الوم المربره دهنى الدَّمام ليوتم به فاذا كبر فكبروا و إذا قرّ فانصتوا كسس كو الوداؤد ابن اج نسائى وغيرهم نے دوايت كيا يه عددين بيمي يرج بيے اس كومسلم نے بجى صحح كما ہے ۔

قرحمه ؛ امام الله يا باياً ياست كراس كا اقتراء كيا عبلة بحب وه التحريم ترجمه و المام الله يحب وه التحريم ترجم ترجم ترجم ترجم ترجم ترجم ترجم المرجم ترجم ترجم المرجم ترجم المرجم ترجم المرجم المرجم ترجم المرجم المرجم ترجم المرجم المرجم

# صديب ١١

عُنْ جَابِرِ قَالُ قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم مَنْ كَانَ لُهُ إِمَامٌ فَقْراءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ رَوَاهُ لِهَا فظ احمد كان لَهُ إِمَامٌ فَقَراءَةُ وَرَاهُ لِهَا فظ احمد بن مبنع في مسنده ومحمد فخف المعوطاء و الطحاوي والدارقطني.

تصنرت جابر رصی الند عدند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الند علیہ وسل نے فرایا جس شخص کے لیے امام ہو تو امام کا پڑھنا اسی کا پڑھنا ہے ۔ لینی امام کی قرائت مقدی کی ہی قرائت ہے ۔ مقتدی کوخود قرائ میں سے بچھ نہ پڑھنا جا ہیئے ۔ بہ حدیث بھی صحیح ہے اس کے سب راوی تقدمیں .

مدیث لاصلاہ تیس کو بخاری سلم نے روائیت کیا وہ امام اور منفرد کے یلے ہے اس صدیث کی امکی روائیٹ میں فصاعد اسمی آیا ہے۔ لینی احمد اور کچھ زیادہ کے سوا نماز نهبین تواگریرهدیث مقتدی کونجی عام مو . تولازم آنا ب کرهاده فاتر کے مقتدی پرسورة بھی واحب مو-اوراس کا کوئی قائل مہنیں .

معلوم ہواکہ روںدیث امام اور منفرد کے لیے ہے ۔ الوداود میں سفیان جواس حدیث کے راولی میں فرمائے میں کسن بصلی وحدہ کر برحدیث اس تخص کے لیے ہے جواکیلا نماز پڑھے کینی مقدی کے سلے تنہیں .

مدسیف عباده رصی التدعد جس می ماز فجر کا قصر سے وه صنیف ہے کسسی روابیت بیں کول ہے جو مدل ہے اور معنون روابیت ہے ۔ مدلس کی منعن قابل عجت منہیں ، اگر کمی روابیت تو سین خالش بیوخ سے تحدیث بیں لکھا ہے ۔ کہ مدلس کھی سین خالت بیوخ سے بلغظ عن روابیت کرتا ہے اور اصول مدین بین لکھا ہے ۔ کہ مدلس کھی سین خالق بن محمود ہے الشیار خ کوسا قط کرتا ہے ۔ اس کیے جب نہیں اور کسی دوابیت میں نافع بن محمود ہے جومسل ہے الفر حن کول عن عبادہ ہے ۔ بومسل ہے الفر حن کوئی روابیت میں نہیں ۔

#### مررین ۲۲

عَنْ أَنِيْ هُرَنْيَزَةَ أَنَّ رَسُّولُ أَنتُهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ قَالَ لَهَا قَالَ الْإِمَامُ عَنْيُرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهُمُ وَلَا الصَّالِثِينَ فَعُولُوا المين فَائِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَولَ الْمَالِبُكَةِ عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَبِيْنُهُ وَاذَا الْبِغَارِي.

الوم بررہ سے روامیت ہے کہ رسول کو پیم صلی النّدعلیہ وسلم نے فروایا حصب امام غیرِ المنضوب علیمہ والا الصّالین ہے آؤتم آئین کہوکیؤنکر حس کی آئین ملاکھر کی آئین کے ساتھ موافق موگئی ۔ اس کے پیچلے گئاہ معاف ہوگئے اس کو مجاری نے رواسے کمپ

اس روابیت سے معلوم ہوا کہ آبین اضا کے ساتھ کہنی جا ہیئے کیونکہ اگروہ جہر ہوتی تو آب یوں نفرواتے رحب امام ولا الفنالین ہے تم آبین کہو ملکہ بول فرمانے کہ حب امام آبین کے تم آبین کے تو تم آبین کہواور وہ الا دالتا حین کئے ہیں لینی حب امام آبین کہنے کا ادادہ کرے نو تم آبین کہواور وہ ادادہ ولا الفنالین ختم کرنا ہے۔ جمہور نے میمنی بین الحد نیکین کے لیے کیے بیس تو حب اس صدیم کے معنی ا ذا اداد التا حیین میمونے تو اس سے جمہر آبین نابت منیں ہونا۔

علاوہ اس کے ایب دوسری حدیث بین سبکوا مام احمدنسائی دارمی نے روائی سنے روائی اسکے ایک دارمی میں است کیا ہے اس کو ایک الاتحام بیغول آمین کہا ہے اس معلی آبین کہا ہے اس معلوم مواکد آبین بالجمر مذھی ۔ اگر حبر سوتی توامام کے فعل کے اظہار کی صورت مرجد نی ۔

اس حدسن سے بیھی ناست ہواکہ مقتدی فائخہ مذہرِ سے کیونکہ اگرمقتدی ہر فائخہ لازم سونانو اب فرمانے عبب تم عند المنفنوب علیہ ولا الضالین بڑھونو آمین کہو ملکہ لول فرمایا کر سب امام ولا الضالین کہنے نوئم آمین کہومعلوم سواکہ فائحہ کا بڑھنا امام پرمی لازم مخفا۔ دوسری حدیث میں اور بھی نصر کیج فرما دی کہ افرا امن القادی فامنو حبب فرات بڑھنے والا آمین کا دادہ کرے نوٹم بھی آبین کہویپس اگرمقدی تھی فاری ہونا تو آب صرف امام کوفادی مذفر مانے .

# تعاربيت سام

عن وائل بن حجر انته صلى مع رُسُول اللهُ صلى الله على الله عليه عليه ولاالضال بن عكيه ولاالضال بن

قال امين احنى بها صُوتَنهُ - دواة الحاكد والطبراف و الدارقطني و الويعلى واحمد .

وائل بن حجرست رواست ہے کہ اس نے رسول کریم صلی النّد علیہ وسل کے ساتھ نماز پڑھی حضورعلیہ السلام حب عیر المعضوب علیہ ولاالصالین کو بہنچے تو آپ نے پوئٹید ہ اَواز سے آبیں کہی ، اس حدیث کو حاکہ اورطرائی واقطی الولیلی امام احمد لنے رواست کی مدید نہ کامد کی دخواللہ لیات سے میں اس کریں نصحہ میں۔

کیا برحدیث کمین کے اختفامیں نفس بلے ، اس کی سندھیجے ہے۔ حدیث سمرہ بن حبدب رضی اللہ عند اس کی تابیکر تی ہے کرحب وہ نماز مرجعاتے

تو دوبارخامرش موت اکم بیداری الدوری الدوری الدوری ارسید و دوبری بارسید و الفائلین کتب نو کلی ارتب الالفائلین کتب نو کلی ایماری الوان کتب نے دوسری بارسید الالفائلین کتب نے کوگوں نے اس مدسی کو داؤه کی دواست بین مرو بن جندب نے داؤه کی دواست بین مرو بن جندب نے ان دولوں کتوں کو درسو کدی میں میں اندون کی دواست بین مرو بن جندب نے ان دولوں کتوں دوسراسی بیان کیا۔ فامریت کر پہلاسکنٹ شنا کے بلیے مخفا اور دوسراسی و آئین کھنے کے لیے مخفا مولکم آئین کے دوسراسی و دائین کھنے کے لیے مخفا مولکم آئین دوسراسی و دائین کیے کی سندآ نارالسن میں صلالے کا کھی ہیں۔

پ بیندن الدوائل سے روابیت کرتے ہیں کرحفرت محروعلی صی الدعنهالبم اللہ شریب اور آموذ اور آئین کوجر منہل کرتے تھے۔

سرب اود اود اورد ین و بهرای مرسف ک طبرانی کبیر میں البودائل سے روامیت کرنے بیں کہ صفرت علی وعبداللہ (ان معود) بھمالیّہ اور آعوذ اور آبین بلیند آواز سے نہیں کہتے تھے ۔

م مرالنقي مين مجواله ابن جرر طبري الو دائل سے رواببت سب كر حضرت عمروعلى رصى النّد عنها لبسم النّداور امين اونجي منبس كينه تھے-

مدين وألل بن مجرر اعتراه في اين جلك مدين وألل بن مجرر اعتراه في ايا جا مات كداس مين شعيد في تن خطائيل يو .

اول برکداس فرجرا بی العبس کہاہے رحالانکہ وہ جرب عبسہ جب کی کنیت اوا کی منیت اوا کی منیت اوا کی منیت اوا کی منی منیس ہے۔ دو سرابر کہ شعبہ نے اس صدیث میں علقہ بن وائل کو زیادہ کیا ہے۔ عالانکہ جرس عنیس عنیس عن وائل بن جرصح بہ سے تیسرا یہ کہ اس نے خفض بھا صوت کہا ہے۔ مالانکہ مدّ بھا صوت ہے اور یہ جی اعتراض کیا جانا ہے۔ کہ علقم نے ابنے باہت منیس سنا ملکہ وہ ابنے باب کی موت کے جو میں نے بعد بیدا ہوا۔

بہلے اعتراصٰ کا جواب بیہہے کہ حجر من عنبس کی کنیت الوالعنبس مجھی ہے اور الواسکن مجھی امکی شخص کی دو کنیت ہیں موال بعید نہیں ہے۔

ابن حبان كماب النفات بين فروات بين:

حجد بن عنبس ابوانسكن الكوفى وهوالذى يقال لرحجر ابوالعنبس يروى عن على وائل بن حجر دوى عند سلمة بن كهيل (آثر اسنن) حجر بن عنبس الوائسكن كوفى وه بيرج نهيس الوالعنبس عبى كباح أناسيد.

الوواؤد لنے آبین کے باب میں نُوری سے بھی حجرب عنبس کی کنیت لوائنبس نقل کی ہے یہ بھی لئے سنن میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

دارقطنی نے نو وکیع اور محاربی سے بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے نوری سے اس کی کنیت الوالعنبس روابیت کی .

كشف الإستنارعن رحال معانى الأنار مين بحي السالكها ب

معلوم ہواکہ حجربن عنبس کی کنیت الواحنبس بھی ہے اس میں شعبہ کی خط منہیں ہے رزاس میں منفرد ہے ملکہ محدین کثیراور وکیعے اور محار بی بھی بہی کنیت نقل کرتے مہیں -

دوسرے اعتراض کا جواب برہے کر معبن روایات میں تصریح برہے کر حجر بن عنبس نے ملتھ ہے کہ مجر بن عنبس نے ملتھ ہے۔ م

چانخدامام احمدف اسف مسنديس روايت كياسه.

عن حجر إلى العنبس قال سمعت علقمه بن واثل يحدث عن وائل و سمعت من واثل و الله عليه وسند وائل و سمعت من واثل قال صلى بنا رسول الله صلى الله على الله على الله و المواؤ ووطيالسي في الباجي دواليت كياب الوائم لم كي لنه بحى البياس رواليت كياب و آثار السنن تومعلم مواكر شعب في اس في المسلم المربحي خطائبيس كي كونكو حجرف يعدين علم سي السياس لي المورد الله المورد المورد الله المورد الله المورد الله المورد الم

ری بربات کرسفیان مدبها صوته که اجداد شعبه خفض بهاکس کی روابیت کوترجی سب اس لیے کوشعبر روابیت کوترجی سب اس لیے کوشعبر الدیس کو اجماع اس لیے کوشعبر الدیس کو اجها بہت کو گر گر گر گر گر شرف کر کوش کا کر الدیس کو الدیس کو الدیس کروں و تذکرہ الحفاظی اور سفیان کی روابیت میں تدلیس کروں و تذکرہ الحفاظی اور سفیان کی روابیت میں تدلیس کروں و تذکرہ الحفاظی اور سفیان کی روابیت میں تدلیس کا سفیات کی دوابیت

ورسری ورور ترجیح برسے کرآمین وعلیت اور اصل وعامیں اخفاہے الله تعالی فرما آسے :

ادعواربكم تصنرعا وخفيه

ا دراكتر صحابه و مالعين آمين سخنيد كميته تصحب اكر سوم النقى صلاا الميس بت اس بلين شعبه كي دوائيت داج موكى -

نیز حدیث مددها صوت کی مینی کی ہوسکتے ہیں کد آپ آمین کو ایفت مدرر سے تے رافعر علادہ اسس کے آمین کی ایک صدیق صدیث میں آئی ہے وہ حتی سمع من بلید من الصف الاول ہے کہ

صف آول کے وہ لوگ جو صنورعلیہ السلام کے متصل تھے انہوں نے آپ کی آمین کی اواز سس کی اور بیھی تعلیم کے لیے نفاء جنا بنچہ ابن قیم نے زادالمعادمیں تصریح کی ہے :

اور الولبشر دولابی نے ایک صدیف تھی روائیت کی ہے جس میں خودوائل فرواتے ہیں مااراہ الابعلمنا کرمیرے گمان میں صنور نے تعبلہ کے لیے آواز دراز فرائی یہ بھی یا در کھنا جا ہیئے کر حصنور علیہ السلام کے مقد یوں کا آمین بالچر مرکز آمائیت ہیں تو آجکل کے مدعیان عمل بالحدیث کا امام کے بیتھے زورسے آمین کہنا محص بے دلیل ہے

## صربر بني مهم ۲

رِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوَةَ قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمَ فَقَالَ مَالِي الرَّكُمُ رَافِعِي اَيْدِنِيكُمْ كَا تَهَا اَذْنَابُ حَيْلٍ سَنُمْسٍ اُسْكُنُو الْحِيلِ الصَّلَاةِ (رواه مسلم)

حاربن مروسے روایت ہے کہا اس نے نکلے ہم بررسول کرمے صلی الندولم اور فرمایا کیاہے مجھے کہ میں بچھے رفعیدین کرنا ہوا دیجتنا مہوں گویا کہ سکرٹس گھوڑوں کے دم ہیں بماز میں آرام کیا کرو- اسکوسلم نے روایت کیا۔

اس حدیث میں ظام مے کہ کھنورعلیہ السلام نے صحابہ کو نماز میں رفع بدین کرتے مولئے دیجھا اور منع فرایا حص سے ثابت مواکر رفع بدین سُنت منہیں ملکومنون ہے۔
یہ دیجو لعب کہتے ہیں کہ اس حدیث میں بوقت سلام رفعیدین کرنے کی ممانعت ہے دو مری ہے مصبح منہیں وہ حدیث میں بوقت سلام اشارہ کرنے کی ممانعت ہے دو مری ہے ان دونول میں فرق ہے اس حدیث میں رفعیدین کا ذکر ہے۔ دو مری میں

تشدیرون نیز اس صدیف میں اسکنوافی القسلاة سینصیس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ رفت بین مناز اس صدیف میں اسکنوافی القسلاء بین پد لفظ ہی تنہیں کیونکہ سلام نماز کامظروف تنہیں تواشارہ بالبدین بوقت سلام مجمی مظروف نماز تنہیں اور اس حدمیث میں حضور علیہ اسلام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر ہے ، معلوم فرکر منہیں اور دوسری حدیث میں حضور علیہ اسلام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر ہے ، معلوم مواکدید ودنوں حدثیثیں الگ الگ میں بیرونریث رفعیدین کی مما اضعہ میں ہے دوسری اس اضلاف کے جوم لئے ذکر کیا ہے خوش فہنی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کو امکی سمجھنا ہاو مجد

اعتزاض ب

عيدين اوروترول مين التحداث التي عبالت على تواس مديث كى روست ده جى منع مدن چاسئين؟

جواب ہہ

عیدین اوروترول کے لیے کچھ الیی خصوصیات بیں جو کہ دوسری تمانول پی نہیں مشار عدیدین اوروترول کے لیے کچھ الیی خصوصیات بیں جو کہ دوسری تمانول پی نہیں مشار عدیدین کے لیے شہر کا شرط مونا اور شہر سے باہر نرکل کرعید پر شعان خان ہونا و نمار قنوت پڑھنا آؤاسی طرح رفعیدین بوعیدین بیں مازعید رکھنے میں اور فول تمانول کی خصوصیات سے ہے۔ عمل اور اور کمانو کی مازول کی خصوصیات سے ہے۔ فرایا وہ نماز عدر برحق آگر عید ہوتی تو تو مصور علیہ السلام خود امام ہوتے اور نماز و تو توجی کہ مستمرہ سے منتح کے دول میں جماعت اور ان کا محد میں اواکر نا آب کی اور صحابہ کرام کی عادلت مستمرہ سے منتی تو معلوم ہوا کہ وہ جمی رفعی بین عدد تھا۔ ملکہ مگرول میں کیلے اکیلے پڑھنے کی عادمت تھی تو معلوم ہوا کہ وہ جمی رفتی یہ بین عدد تھا۔ ملکہ مگرول میں کیلے اکیلے پڑھنے کی عادمت تھی تو معلوم ہوا کہ وہ جمی

## حارسيف ٢٥

عَنْ عَلْفَنْهَ قَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلِّى وَلَهُ وَيُولُونُ مَا يَعْ إِلَّا مُثَرَّةٌ - (ابوداؤد)

علقم کہتے ہیں کرعبداللہ بن مسود رصنی اللہ عند نے فرمایا کرمیں تنہیں رسول الله صلی الله علم کی تمان پڑھو کرند دکھاؤں ؟ مھر تمان پڑھی اور اکی مار رحم میر) کے سوا محتفد مذا مقائے اس حدیث کو البوداؤد ترمذی نسائی نے رواست کیا۔

ترمذى في اسكو آسس كهااور فنرما يا كدائسس حديث برمهبت صحابر والبيين كا

اورسفیان نوری اورامل کوفر کامیمی قول ہے اس حدیث کے سب را دی نقریس۔ ابن حزم لے اسکو صحیح کہا

ب کے اسلی کا است کے اس کا بیب برکھ کالام کیا ہے لیکن صبیح بہ ہے کہ وہ لُفتہ اسے دیکن صبیح بہ ہے کہ وہ لُفتہ اسے دنسائی اور کیا ہے اسکو لفتہ کہا ۔ مسل نے صبیح میں اس کی روایت کی ۔ ابن حبال سے اسکو لفات میں ذکر کیا الوحائم نے اسے صالح کہا

والبسط فى ترويج العينيين للعلامة الفيض بودى.

امام طحاوی حفزت عمرصی الله عنه سے نب ندصیح روایت کرتے ہیں کہ کجزنگریر تحرمیہ کے وہ رفعیدین مہیں کرتے تھے اسی طرح عبداللہ بن مسعود رصنی اللہ عنہ بھی رفعیدین مہیں کرنے تھے۔

كا صل خلفاء اربعه رصى التُرعنهم ميه بهي رفعيد بن بند صحيح ناسب بنيس اگر رفعل سُنّت مومّا لوخلفا را ربعه كا اس رپضر ورعمل موما معلوم مواكرسنّت نهيس -

د تیجیو نجاری کی حدمیث میں آماہے

کان دسول الله صلی الله علیه وسلم بیسلی و هو حامل امامة کر معنور علیه اسلام امام و اجود آب کی فراس تنی ، ایخار نماز پر صف مقد . بهال بهی کان بیسلی سبت اور فعیدین کی حدیث بیس کان بیسلی سند اگر فعیدین کی حدیث بیس کان بیسلی سند اگر فعیدین مرنماز بیس مناز بیس شند سونا بیا میشار کر نماز عمل بالحدیث کے بیل گازم سند کرم نماز بیس ای افزاس با کم سند کرم فائل کر نماز پر معنی سند کرم فائل کرنماز کی می حدیث آئی سبت لیکی و میسان اور کرک ای ایکار کرنماز کی جارسے میں فور کرک کی بیس میں آباد کی جی حدیث بیس آباد کی حدید کان فیص حدیث بیس آباد سند کرد فیص حدیث بیس آباد سند کرد فیل کان فیل کرنم ایک ایک ایک کان میساند بیس آباد حداد کرد فیصوحواندان

### حديث ٢٧

عن ابى هديرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم إذا قال الامام سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدُهُ
فَقُولُوا اللهُّهُ مَّ رُبَّيْنَالَكَ الْحَمْد فَالَّهُ مَنْ وَافَقَ صَّولُهُ
قُولُ الْمَلْمِكَةِ عُفُولُهُ مَاتَقَدَّمُ مِنْ ذَنَبُهُ (مَعْق عليه)
الوبهريره وفي الله عندست دواسين سِتِ فرايا رسول كرم صلى الله عليه والمسلف حبب المام من الله عليه والمرتبة الكس الحركم وسلك الله عليه والمرتبة الكس الحركم وسيك الله عليه والمرتبة الكس الحركم وسيك تشخص كا قول

الم سمع الشد لمن عمده كهي توتم اللهم رنبالك الحدكم و المي الشكي عن شخص كا قول فرشتوں كے قول كے موافق مواس كے الكے سب كناه بخشے جاتے ہيں اس كونجارى وسلم فردوايت كيا .

.. - .. ۱۷ مدیث سے معلوم ہواکہ مقتدی حرف ربنالک الحد کیے اسے مع اللّٰد کمن جگرُ کینے کی صرورت بہنیں سمع الند کہنا امام کا وظیونہ ہے۔

عام شعبى سنے بانچسو صحاركى زيارت كى وه فرماتے ہيں لايقول القُورُ خُلفَ الامام سَمِعَ الله لِمَنْ حمده ولكن يقولون دبنا لك الحمد - اخميد ابوداؤد -

كەمام كے نيچے مقدى مع الله نذكهبيں وہ صرف ربنالك الحدكهبيں اسكوالودارُد نے رواست كيا اوراحا د بب مبنى دعائے ربنالك الحدسے زيادہ آئی ہے وہ با اسس حدیث سے پہلے برمحول ہے یاحالت الفراد ربریا تطوع برمحول ہے۔

## حدسين ٢٤

## حدسب ۲۸

عن عباس بُن عبد المطلب انه سمع دسول الله صلى الله عليه وسل الله عليه وسل الله عبد العرب وَجُهُدهُ وَ الله الله عِنْهُ الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

عباس بن عبدالمطلب رضی الندعندست روایین ب انهول نے دسول کریم صلی الندعلید دسلم کوشنا فرائے تقدیعی بنده مجدہ کرتا ہے تواس کے ساتھ سانت اعضاء محدہ کرتے ہیں امکیسه منداوراس کے دونوں ہاتھ اور دونوں قدم اسس حدیث کو زمذی نے رواسین کیا اور کہا برحدیث جسس صحح ہے اور اہل علم کا اسی برعمل ہے۔

صيح ملم كالكب رواليت مين ابن عباس رفني الندعنها سعد مرفوعًا آيام.

المجبهدة والانف واليدين والدكبتين والقدمين وهسانت اعصف ا پيشائی اودناک اور دونول باتئ اور دونون زانو دونوں قدم آباست جبس سے معلوم ثبوا كربيشائی اودناک ابكيس عضوستِ اگرص بيشائی رسطے نوجي اوصرف ناک رسطے نوجي بحباء حائز مہوجائيگا - ليكن الساكر نامزچا جيشے بيشائی اورناک دونوں لگاناچا جيشے ۔

#### حديث ٢٩

الوداؤد مراسبل ليسبيقي سنن مين لاشيهي كرسول ريم صلى المدعليروسلم دوعور تون برگزرسي جونماز برجوري تقيس تو آپ في خراي إذا سَعِدُ تَسَّما فَضَمَّا مُعِضَّ النَّاحِيدِ أَلْوُرْضَ

كەرىجىب تى سىجەدە كەر قواپىنى لىيىنى اعصاء كوزىلىن كەسانغىرىيىپال كەرەبىيى بىيىڭ دالۇل كەسانتىدادىر بانقەزىين كەسانتىرىمىيە جايئىس -

اکیب دوسری حدیث میں بہتی نے مرفز گاردایت کیلہ کے کو تعفور علیہ السلام نے فرایا حب عورت بحدہ کرسے آوا پہنے مہیٹ کواپنی را نوں کے ساتھ لگائے جیسے نیادہ پردہ موکرے - میں کہتا مول اگر عرب کی حدیث مرسل ہے اور یہ دوسری صنیعت مگر کوئی میح حدیث الیی بہبر حب میں عوزنوں کے مردول کی طرح راہیں اٹھا کر سجدہ کرنے کا محصور علیہ السلام نے حکم دیا ہوا درمرسل اکثر اٹمرے نزد مکی جمت ہے اور دوم فوع منصل

حديثين اس كى نائيد مين بين نيز حصرت على رصى التُدعنه كافول عبى فلتضم فخذيها اورابراميم تخيى كافول حوميني كن نقل كياهي -

كانت المراة تومراذ اسجدت ان تلزق بطنها بفعذ بهاكيلاترتفع عجزتها ولا تجافى كما يجافى الرجل بحى اسى كامويرب -

## سرسي .س

عن الى هربية رضى الله عنه قال كالالبى صلى الله عليد وسلم ينهض في الصلاة على صدورة دميد رواة الترمذي -

الومررة كهنے بي كرسول كريم صلى الله عليه وسلم نماز ميں اپنے قدمول كے كنارہ بر كھڑے موتنے تھے اس كونرمذى لئے روابت كيا۔

اسی طرح امک اور حدمیث میں آیا ہے کہ ابو مالک اِشعری نے اپنی نوم کو جمع کیا اور فرما یا کہ سب مردعور نتیں جمع ہو حہاؤ میں مہم ہیں رسول کریم صلی النّہ علیہ وسلم کی من ز سکھ قام موں لوگ جمع ہوگئے ۔ نوآب نے نماز شروع کی الحجد اور سورت پڑھ کر رکوع کیا بھر فوم کیا بچھز نکجیر کہی اور اٹھ کھڑے مہوئے بعنی حبسہ نہ کیا اسکو امام احمد نے روایت کیا۔

## حديث الا

عُنْ وَالْمُل أَبْنِ حَجْرِقَالَ صَلَّكَتْتُ خُلُفَ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَكَمَّا فَعَذَوَ تَشَهُدٌ فَرَشَ قَدَمَيهِ اليسُسُرِ طِ عَلَى الْاَصِْ وَجَلَسَ عَلَيْهَا رواه الطّحاوى-

وائل کہنے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے نماز پڑھی حب آپ بیٹھ ا اور تشمہدر پڑھانو آپ نے بایاں قدم زمین بریجیایا اور اسس بر بیٹھے اس کوطی وی

نے روابت کیا۔

اسی طرح عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنهاست آباہ -آب نے فر مایا کہ ماز کی سنت ہیں سے یہ ہے کہ دایاں باؤل کھواکیا جائے ۔ اوراس کی انگلیوں کا قبلہ رُخ کرنا اور بائیس باؤل پر جینے از مازی سنت ہیں سے ہے اس کو نسانی نے دواست کیا ۔ حب مدسیف میں قندہ آخیرہ میں تورک آیا وہ ہمارے علی کے نزویک حالت

حیس مدین میں فعدہ اجیرہ میں اور ک آیا وہ ہمارے علمانے نزدیے حالت بہری برجمول سنت یاکسی عذر بریابیان جواز کے بیدے اور ہوسکتا ہے کہ سلام کے بعد آپ اس طرح بیٹیمٹے ہوں۔ قالہ علی القادی فی المرقاۃ -

## مدست باس

عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود قالَ كُتَّ إِذَا صَلَيْنَامَعُ النَّبِي صَلَّاللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَبَلَ عِبَادِهِ السَّلَوُمُ عَلَى اللهُ حَبِولِيُ السَّلَوُمُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى فَلَانَ فَلَمَّا السَّكَوْمُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى فَلَانَ فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى السَّلَامُ فَإِذَا حَلِسٌ فَكُمُ اللهُ قَالُ السَّلَامُ فَإِذَا حَلِسٌ فَكُمُ اللهُ قَالُ اللهُ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا حَلِسٌ فَحَدُّمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالصَّلَاةِ وَالطَّيِّاتُ السَّلَامُ فَإِذَا حَلِسٌ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالصَّلَاةِ وَالطَّيِّاتُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَلَى عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالصَّلَى عَبْدِصَالِح فِي الشَّهَاءَ وَالشَّلَامُ وَالشَّلَامُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالشَّلَامُ وَاللهُ اللهُ وَالشَّهُ وَالشَّهُ وَالشَّهُ وَالشَّهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالشَّهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالشَّهُ وَالشَّهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَالشَّهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

عبدالله بن مسود رونى الله عند فرات مين كريم حب رسول كريم صلى الله عليد و لم كسك سائد نماز برصة تق توكهة تصلام موالله برسلام موجرانيل برسلام موسيكا ميل بر

اس مدیت بس سرورعالم الله علیه دسلم فی سلام بلفظ خطاب سحایا اور منور علیه السلام کومعلوم تھا کہ کوگ نماز ہمیشہ میرے پاس ہی نہیں بڑھیں گے۔ کوئی گھر ہیں کوئی سفر میں کوئی حبکل میں کوئی کسی جاگہ کوئی کسی جاگہ پڑھے گا۔ اور مبرحاکم میں لفظ بھینغہ خطاب بڑھا جائیگا۔ اگر حضور علیه السلام کوسلام لبھیغہ خطاب منع ہونا تو ایس شہد میں مرکز اجازی نہ دیتے۔

اوردیمی ناست موگیا کریمان خطاب بطریق سکایین منبیس ملک بطریق انشاہے. کیونکہ صنور نے فرما السسلام علی عباد الله الصلایین کہنے سے سب صالحبین کوریہ سلام پہنچے کا اگر سکامیت ہوئی توسکا بتی سلام نمازی کی طرف سے کہیے ہوسکتا ہے معلوم مواکر سکائی نہیں ملکہ انشاہے ۔

## حديث ساسا

اس حدیث سے معلوم مواکسی اسپوسلام کے نبدکر نا جاہیئے ۔ انوداؤ دہیں حدیث ہے کر سول کوم صلی الند علیہ وسلم نے فرایا کرم امکی مہو کے دوسی ہیں بعدسلام کے امام اعظم حصر اللہ کا بہی مذہب ہے ۔

## حرنیث ۱۹۳

عن إلى أهماه منة قالَ قِيسُلَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّى النَّحسَاءِ ' اسْمَعُ قَالَ جَوْف اللَّيْلِ الْاجِنِروَ دُسُرًالصَّلَوُن المَّكُنُونَا تِ الوام ركية مِن كها كيا مارسول الله وسلى الله عليه ولم الوندى دُعانيا وسُنى جاتى هنه وليا يجيلى دات كے درميان اور فرض غاذوں كے ابداس ورندى في دوائت كيا۔ اس مدين سے معلم مها كرنمازك لبد دُعا مائن درست ہے۔

### تعدیبی ۵۳

حا فط الويجرين الشي عمل اليوم واللسيساريين رواسيت كرتے بين . فرايا رسول كيم صلى التّدعليد وكلم ينے :

مَامِنُ عَلَٰدٍ بَسَطُ كَفَّتَ فِي وَبُرِكِلِّ صَلَاةٍ ثُوَّ لَقُوْلُهُ اللَّهُ مَّ اللَّهِ وَاللَّهِ الْمُؤْلُ اللَّهُ مَّ اللَّهِ وَاللَّمَ الْمَاهِيُّ وَالْمُعَاقَ وَيَعْقُوبُ وَاللَّهِ بُعَالِيُلُ وَمِيْكَانِيلُلُ وَ إِسْمَا فِيلُ السُّلُكَ اَنْ نَسُجَيْبَ وَعُوقِي فَإِنَّ مُنَافِق مُضُطَّرُ وَتَعْصِمُ فِي فِي فِي مِي فَإِنْ مُتَبَلُ وَ مَنَافِق بِرَحْمَتِكَ فَإِنْ مُنْ مُذَيْبٌ وَتَعْصِمُ فِي فِي فِي فِي فَا فَي مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللَّكُ كَانَ حَقَّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ لَا يَرْدُ مِيْدُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اس کے ہاتھ خالی ںزیچرہے۔

اس صدىت سے معلوم مواكد نماز كے بعد ہاتھ أشاكر دُها مانگنا چا ہيئ بولوگ نماذ كے بعد دُها تنہيں مانگتے وہ محروم رہتے ہيں نماز جنازہ بھى من وجر نماز ہے۔ صديت مذكور كالفط كل صلوة اس كو بھى شامل ہے۔ اسس يائے نماز جنازہ كے بعد بھى ہاتھ اٹھاكردُها مانگنا جا ہے ۔

# تعدیبی ۲۳

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِجْعَلُوْا اَسِّمَّاتُكُمُ خِيَا رَكُمُ فَانِّهُ مُو وَفَدُكُمُ فِنِيكَا بَيْنَكُمُ وَ وَبَيْنَ دَبِّكُمُ دواه الدارقطني .

# العالمين عاملا

عن السائب بن خلاد قَالَ إِنَّ رَجُلًا اَمَّ قُوْمًا فَبَصَىَ فِي ٱلْعِبُلَةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْءِ وَسَلَّ يَنْ ظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِيَلَمَ لِعَوْمِهِ حِيثَنَ فَرَعَ لَا يُصَلِّى لَكُوْفَا لَا دَعُدُ ذَالِكَ اَنْ يُصَلِّى لَهُ مُرْفَعَنَعُوهُ فَاحْنَرُوهُ هُ بِعَوْلِ دَسُولِ اللّٰهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا فَذَكَرَ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ فَقَالَ نَعَمُ وَحَسِبُت اَنَّهُ قَالَ إِنَّكَ قَدُ أَذَيْتَ اللهُ وَرَسُولُهُ

رمشكؤة مر١٢)

سائب بن خلا دکیتے ہیں کہ امکیتی نفس نے امکیت قوم کی اما مست کی اور قبلہ کی طوف
مذکر کے خفو کا دسول کر مصلی الشدعائیہ وسم دیجے دسیت تقصصفور علیہ السلام نے اس کی قوم
کو فرایا جب وہ فارغ ہوا کہ رہم تمین نماز نر پڑھائے ۔ بھیرجب وہ نماز پڑھائے دیگا تو لوگوں نے
اسے منح کیا اور رسول کر میں الشرعائیہ و سملے و نمان کی است خبر دی تو اس نے رسول کر مِ مسلی
الشرعلیہ و سملے کہا ہو گرکیا تو آپ نے فریایا ۔ بال دہمی نے منع کیا ہے ، داوی کہتا ہے میں
گمان کرتا ہوں کہ آب نے بیھی فرایا کہ تو نے الشراور اس کے دسول کو ایڈا دی۔
گمان کرتا ہوں کہ آب نے بیھی فرایا کہ تو نے الشراور اس کے دسول کو ایڈا دی۔

و دیجو فیلم شراعی کی طرف مرز کرکے تھو کئے کے سبب صور علی السلام نے نماز کی ادامت سے دول کا اللہ الم نے نماز کی ادامت سے دول کا الم بھی نماز کیسے جائز ا

## حدسی ۱۳۸۸

عن ابن عباس رضى الله عنهماً قَالَ كُنُتُ أَعْرِثُ انقِضَاءَ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْسُكُمِيْمِرِ. رمتغق عليه)

ا بن عباس فرماتے میں کر رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کا نماز سے فارغ ہونا تکبیر رکے آواز )سے میجیان لیاکرنا تھا ۔

اس صدیث سے معلوم ہواکہ نماز کے بعد بلند آوانسے تکیرکہاکرتے تھے یا بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے جس کے آواز سننے سے معلوم ہوجا با متناکہ اب آپ نمازسے فارخ بڑئے ۔ یہاں سے ذکر چہر کی اجازت کلتی ہے۔

# حديث ٥٣

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسرّ مَنْ صَلَّىٰ الفَجْرَ فِجَمَا عَرِّثُعَّ قَعَدَ يُذكُرُ الله حَتَّى تَعْلِمُ الشَّمْسُ تُقَرَّصَكَى رَكْعَيَّانِ كَانَتْ لَهُ كَاجُرِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّرَ مَا مَّةٍ تَاهَّةٍ الرواه الترمذي

حصنورصلی الله علیه وسلمنے فرمایا جوشخص فخرکی نمازجها عدت کے ساتھ بڑھ کر اللہ کا ذکر كرناموا بديمهارس بهال كك كرسورج على أوب تجردوركعت نماز برص اسع ج اورعمره كا تواب سرتا ہے جصنور نے تین بار فرما یا کہ بور سے جو دیمرہ کا اسکو نریذی نے روابیت کیا ۔ معلوم مواكه نماز فجرك بعد طلوع تنمس كك ذكرمين شغول رمنا بهبت اجرر كقباسي بيبي حصرات صوفيه كرهم الله كاتمول من - مراسية من مهم

عن معاويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ يُرِد الله بِه خَيْرًا يُغَقِّهُمُ فِي الدِّينِ وَانَّمَا أَنَاقَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي مَنْفَقَ عليه رسولكريم صلى التدعلب ولملة فرما ياكر حب شخص كحيق مين التدنعالي مهترى كاراده كرملي اس دين كي مجد دي وبنام البني الساع المفتهر مناويتا مع سوائه اسكنهين مي تفيم كرنيوالا مول ور مذانعالى ديتا مصابي وهمرح بركه خداديناس اسكوس تعيم كرنيوالامول معلوم مواكر حبكوم كجوملتا بست حضور عليه السلام ميك بانضول ملتلب اوروه مرابك كوحب

مراتب عطا فرط لي بالني علم المحار فلال ال فابل الدولال السن فابل . يهجى معلوم مواكرتن سع الشدم بترى كالأدو فرمانلهدان كودمين كى فقدعطاء فرمانكهد اورج فقرسے محروم میں وہ الندكى بہترى سے محروم ہیں۔

# دوسراباب اعتراضات کے جوابات

- ہدایبراعراضات کے جوابات
- درِ نحتار میراعتراهات کے جوابات
- اہم ابومنیفرپر ابن ابی شیبہ کے اعتراضات کے

بوابات

# تيجيب إئبرآغاز

خَصْلَنَانِ لا يُخْتِحَانَ فِي مُنَافِقٍ حُسُنُ شَحةٍ وَلاَ فِقِه فِي الدِّين (سُكَوَّه سِلّ) وخِصلتين مِنا فَق مِين تَج نهين بترمين بحُسن اَحلاق اوردين كي فقاست اخبار محمدى ولم كابرچه 18 بحوال في هشكهُ ميرسسلمنے بين جرمين ايڈر برنے ہؤليہ شريعت پرمنق ركزتے مؤسف اپنی خابشت باطنی کا اظہار کيا ہے بدايد کے جندسائل کو ابينے كمان ميں کيا ہے وسنست کے خلاف قرار دسيقت مُوسِقُ "گذرے مسائل "ست تيم کيا ہے۔ رسول کوم شل النعلير و لم کے اشاد کے مطابق فعاسمت فی الدین اورشن اخلاق دولوں

ارسون بریم عیاد میرود مریم اساد میرود کا اساد میرود کا استان کا این اور آب امدان دو و کا اساد میرود کا استان می منافق میرج عزین مهر کر برا محبلا که دیاست و سری بات فقالهت فی الدین کی توخیر سے هداید زم الکلاست اورج مجر کر برا محبلا که دیاید کے دلائل کو توڑھ کے ، چاہیئے توریز کا کر قرآن ادون شیا کے مسائل کو نتر مجد بایش منافل تولیست لکھ دیسٹے جن پر تنفی فد میسب کا فقوی نہنیں میکر تنفی صیحی پیشر کی حافق کہ نہیں میکن مسائل تولیست لکھ دیسٹے جن پر تینفی فد میسب کا فقوی نہنیں میکر تنفی

سیوندیاں ، بیان میں میں موسیقے میں دیوسی ان پری مرجب ہوتی ہیں۔ ہم کالول میں ان کے خلاف فتوی ویا گیاہے - اور تعیش مسائل ایسے لکھے جن کے ولائل خور ہدایہ شرکھیٹ میں موجود ہیں -

ایڈیٹر 'عمدی' کواگر ٹھوتیت ہے س ہونا تو ہداریشر نعین کے دلائل کو توز کر لینے لائل بیان کرتا ،مگراس نے الیامہنیں کیا اس لیے کہ اس کام تعسود صرف عوام کومغالطہ میں بیان دون

> ب اب میں اس کے اعتراضات لکھ کرجوابات لکھا مول۔

فقرالولوسف محتشرلت عفرك

اعتراض رکوع و تجود والی نماز میں کھکھلا کر پنس بڑا تو و صنو ٹوٹ جائے گا جنازہ کی نماز میں یا سیدہ تلاوت میں کھکھلا کر سنسنے سے و صنو تنہیں ٹوٹے گا۔

رئى يىبات ئەمدىرىرىيە بىن رىوع وغودوانى مارىين بىمەمىسىدىماز لىھاسە جازە اورىحدة كلادىت بىن فساد دەنوكا حكم منىي دىيا ـ تواس كى دىرىنود دېدارىن لىدىن مىسى كىمى گئى سەت ـ فرالمات بىن كە ،

" و الاشُّ وَدَدَ فِ صَلَاةً مِطلقةً قَدُفُتُ صَرُعليها (ہدایہ)" پر حدمیث صلاۃ مطلق لعنی کا ملرکے بارے میں وارد سوئی ہے (اوروہ نماز رکوع و مجود والی ہے) لہذا اسی رہاس کا اقتصار رہے گا۔

لینی نماز حبازه او دسیرهٔ ملاوت چونکه نماز کامل منہیں اس میصی مکم ان بربنہیں موکا برنازه کی

وَقِصَّتُهُ أَنَّ الصَمَاكِةَ كَانُواْ يُصَّلُونَ خَلَفَ رسولِ الله فَجَاءَ اعْرَافَ وَفِيْ عَيْنِهِ سُوعٌ فَوقَعَ فِي حُضْرَةٍ كَانَت هُناكَ فَنَكِكَ بعض الصَحَابةِ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهُ صَلَّالله عليه وسلم الامن مَخِك مِنْكُمُ فِهِمَةً فَليعُدُ الوصوعَ وصَدَاةً قَصِمها،

ا دراس کامصنون بیرہ کرصحابہ رمنی النہ عنہ صفور علیا اسلام کے پیچے نماز پرٹھ رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا جس کی نظر میں کچرکی تھی ، وہ فرمیا ہی ایک گڑھ میں گریٹا تو اعض عیابی مہنی رٹیسے ۔ اس پرچنور سے فرمایا کہ تم میں سے چھنی کھکھلاکو مہنہ ہے ، وہ نماز اور وصو دونوں کا اعاد دکرے اگر میکہا جائے کر در حدیث صفیعت ہے تومین کہتا ہوں کہ اگر می ضیعت ہے تھے تھی تیاس پرمنفرم ہے اور حدیث کی معرور میں ایٹ میں ایٹ میں کہتا ہے ، الی حدیث الا نوم برسکائے میں ایٹ پیٹر اہلی حدیث تکھتا ہے ، ا

اس کومبرعت بھی بہنیں کہرسکتے - اس کی مثال مسج گرون ہے جوصیح روابیت سے ثابت مذہوسکنے کی وجرسے سنّت بہنیں لیکن برعدت بھی مہنیں ۔ " میں کہتا ہوں کررسول کریم صلی النّدعلیہ وکلم نے ایک شخص کونما زربُر صفے دیجھا کہ اس کا ازار ٹخنوں سے بنچے تھا تو اس کو فرمایا :

إذ هَبْ فَتُوصَاء ﴿ مَا ورومنوكر " رشكوة مرفه)

توج شخص نماز میں قہقہ لگا کر بہنے وہ کیوں نروصنو،کرے ؟ نماز میں کھکھلا کر ہنا ایک گشاخی ہے بیس کے واسط وصنو کھارہ ہوسکتا ہے کرحی سجان و تعالی طہارت ظاہر سے اس کے باطن کو بھی طام رکروے۔

اعتراض شرمگاه کے سوا اور عبکہ .... کرنے سے حب مک انزال مزہو غسل داجب نہیں .

بچواپ سرسول کریم ملی التعلیہ والم نے فرایا ہے کرچو پائے کے ساتھ یا شرمگاہ کے عب لاوہ شہوت التی کی جائے تو بلا از العمل واحب ہے۔ تو وہ حدیث بیان فرایش ۔ اگرکوئی الیہ حدیث نہیں تو شرم کرو۔ بچراس سنلہ کوگندا اورخلاف حدیث کس عقل سے سجھے ہو۔ تمہاد سے بہاں میچے نجاری میں تو عویت سے جماع کرنے سیجی بلا از ال عسل لازم نہیں سجھتے۔ امام نجاری الیہ حالت میں غسل لازم نہیں سمجھتے حوت احوط فرماتے نہیں توجو بائے یا نفینہ یا تبطین سے بلا انزال عسل لازم کس دلیل سے سجھاجا ٹیگا ؟ جی توجو بائے سال برکوئی دلیل ہی نہیں تو فقہا علیم الرحمہ نے کیا گراکیا کہ فقدال دیل کی وجہ سے وجوب عسل برکوئی دلیل ہی نہیں تو فقہا علیم الرحمہ نے کیا گراکیا کہ فقدال دیل

ورنداپٹااعتراض واپس لے۔

البتہ ہدا پرشرلعین ہیں عدم وجوب عنسل پر دلیل میں کھی ہے۔ کہ اس کی سبتیت نافض ہے۔ مگریہ دلیل کوئی فقیر سیچھے۔ فقہ کے دشمنول کواس کی کیا مجھے، و

ا پکٹشمیر اس سے بر بھی جا جائے کہ فقہا، کے نزدیک چو بلئے سے شہوت را تی کرنا جائز ہے اور اس کی کوئی سزا نہیں ہے ۔ کیونکو بہال صوب عشل کے دبوب اور عدم وجوب کا بیان تھا ، اس سے متعلق سزا کا بیان کتاب الحدود میں موبود ہے ۔ اسی ہار شریعیت میں کتاب الحدود کے تحت الیسے شخص کی سزا درج ہے۔

اعتراض انسان اورخزیر کے سواجس چرشے کو دباعث دی جائے وہ پاک ہوجاتا ہے:

عن إهاب دیچ دیت هب سر نعب به به کراس معترض کوریز خیال بنیس آیاکر میں یہ اعتراص بدایر برکر رہا ہوں یا رسنول کریم صلی النّدعلیہ وکم بر- صاحب ہدا بیٹ وہی کہاہیے ہوصفو علیہ السلّا نے ضرطا ہیں - بچراگر یہ گذام سشاہ ہے آوشرم کر دکر اس کی فومت کہاں تا کم پنج ہے؟ نتہا دامولوی دِحیدالزمان بڑا پھاع پر متقلد، تقت یہ کو بُراکینے والا صحاب ستّہ

کارجہ کرنے والا ، قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والا اور فقہ محدی لکھنے والا ، کتے ، درند ہے ، برند ہے ، برند ہے ، بھر سے تو ایک کھتا ہے ۔ بھر سے تو ایک کھتا ہے ۔ فقہ ایما یہ الرحمۃ نے تو خزر کر کومستثنی کیا ہے مگر دیم صفرت نو اس کو می منتئی منہ میں کہتے ہیں ۔ منہ کرتے سے ایکی کرتے اول میں لکھتے ہیں ۔ منہ کرتے سے ایکی کرتے اول میں لکھتے ہیں ۔

ايما اهاب دبغ فقد طهرومثله المثانة والكرش واستثنى بعض اصحابناجلد الحنزيروالآدمي و الصعيع عدم الاستثناء "

کر حس جرزے کو دماعت دی جائے باک ہوجانا ہے۔ مثانہ اور اوجری میں کھی اسی طرح ہے۔ ہمارے تعین اصحاب دعیہ مقلدین ) نے خزریر اور آدمی کومت نشی مہیں۔ اور آدمی کومت نشی کہا ہے۔ حالانکھ صبحے میں ہے کر ریم جم سندی انہیں۔

حب اب کے بڑے ہی سلم لکھتے میں نواب منفید کوکیوں انھیں دکھاتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے -اپنے وحید الزمان براعترامن کیجئے ۔اب بہی کہیں گے کہ

مم وحبدالزمان كے مقلد منهن بيمارا مذمب قرآن و حديث ہے۔

یس کہنا ہول کرتم ان کے فتا وی پر بلا دلیل عمل کرتے ہویا نہیں ؟ اگر کہو کہنیں توبالکل غلطہ ہے مولوی ثنا رالٹرایڈ بیٹر امل حدمیث کے کئی ایسے فتا وی ہیں جن پانہوں نے کوئی دلیل نہیں کھی محروج ہے والول نے ان کو مال لیا۔

کیامولوی وحبدالزمان ، صدیق حسن ، قاضی شوکان اورابن تیمیه وغیر فلطی منبی کرسکته ، و کیا وجب که ان کے مسائل بر تو بلا تحقیق عمل کیاجائے اور اُمُراحنا ف کے مسائل برہنقید ہی تنقید روادھی جائے ۔ امس سے یہ ظام رہے کرا ب لوگ برائے نام غیر مقلّد ہیں ۔

اعشراص کے عشراص ہے اور ان کی کھالوں کے بیٹے ہوئے ڈول میں پائی جو کر وصور کرنا جائز ہے۔

حواب حب بیثابت موان کی کالیں داخت سے پاک ہوجاتی ہیں توان رہنماز پڑھنایا ان کے ڈول کے پائی سے وحنوکر ناکیوں منع ہوگا ؟

. کال ؛ ننہارے پائس کوئی صحیحے حدیث اس کے برخلاف ہوتوسپنس کرولیکن پہلے اپنے مولوی وحید الزمال کی نزل الابراد دیکھ لینا ۔

" و يتخذجلده مصلي و دلواً " م<sup>ير</sup> لين*ڪة <u>ک</u>يمڙم ک*ا ډول *اورجا نماذ بنالينا درست ہے*۔

اعتراض كتابخ العين نبير.

سچواپ مندرجه بالاعبارت سے دیکب ابن ہونا ہے کہ 'کُآنی نبین' معترض اتنا ہے خبرہے کہ 'خِسُ اور نجس العین میں فرق نہیں مبانیا ، فقها بطلبح الرحم کے کُنّا کو نجس العین بھی مکھ اہنے ۔ اور نجس العین مزمونے کی بھی روابیت ہے کہ تنا نجس العین نہیں ، نجس توسیعے ۔ اس کا گوشت اور خول بالا تفاق بلید ہے کسی فقہ کی کیا ہے ہیں اس کے گوشت یا خوال کو یک رکھا ہم ادکھاؤ ۔

لوم تمهارسے پیشیواؤں سنے دکھا دیتے ہیں کہ وء کتا کو ملید ہی نہیں سکھتے وحیدالزمان ککھتا ہے :

رِين السمكِ طاهرُّ وكذا الكلبُ وريقُ دُعند الحقيقين

من اصحابنا دنزل الابرار،

ہمارے محققین کے نز دیکی مجھپلی کا خوُن پاک ہے۔ اسی طرح کُتّا اوراس کالعاب (بھی باک ہے)۔

المم نجاری بھی ال محقیق میں ہیں جو گئے کو باک سمجھتے ہیں۔ عوف الجادی کے منامیں تصریح ہے کہ گئے کے ناپاک ہونے میں کوئی دلیل نہیں نواب صدیق سس بھی گئے کو باک لکھتا ہے۔ تو میسٹلی بھی غیرتعلّدین کے اپنے ہی گھرنے کل آیا ع ہم الزام ال کو دیتے تھے فضور اپنائکل آیا۔

اعتراض کتے ، بھرسیئے ، گدھے دغیرہ درندوں کو ذرج کرنے سے ان کی کھایں ملکہ گوشت بھی باک ہوجاتے ہیں ۔

حجواب صفورعليه السلام كارشاد إذا دُبغ الإهابُ فقد طَهُ رَكِي طابُّ كالين توبي شك باك موجاتى بين من كاتفي ل كذر حكى بدء ربى به بات كديمال دبا كاذكر نهين ملكر ذبح كاب عصاحب مدايد اس كاجواب ديت مين.

لانه يعمل عمل الدباغ في اذالة الرطوبات النجسه ربايه) كد ذبح كرنا دباعنت كاكام كرماً باسيحس طرح دباغت سے رطوبات نجسر ذائل موجاتی ہیں۔ زائل موجاتی ہیں۔

ذرى اگرملال جانوركوكيا جائے كاتوطهارت و حكست دولول بهول كى اگرحرام كوذ بح كيا جائيگا توطهارت بوجائے كى كين ملت بركى اس كى حرمت برفرار رہتے كى . اگر حلال جانور و ثربعيت كے مطابق ذبح مذكيا جائے توحرام ونا پاك ہوگا .

مديث ترامين بين ذكوة السيتة دباغها درواؤالسائي كمابع ليني مردار

كافريح كرنااس كودباعت ديناب - اسى طرح صديث مرفوع بين ذكاة كل مسك دباغة آياب جب كوحاكم في روايت كياب يعنى مرجوب كافريح كرنا رايك كرنا اس كودباعت كرنا بسع - اسى طرح اكب حديث بين د باغها ذك نها أياب معلوم بواكه طهرارت بين اصل فريح كرناب - اور دباعنت اس ك قائم مقام ب لبس ذبيد كا مطهر علا بواثات سوگ - نيزان روايات بين حضور عليه السلام في وباغت في كيت بين اور طهارت بهي ، اكب فريا يم واسح - جوفائده فريح كرف سه سوتا ب ومي دباعنت . اور طهارت بين مين اس مين تو است عن شرك بين تو طهارت بين بين شرك بين تو

هذاما انا ومن يستعق التعظيم حرام بانودول كاگوشت اصح اورمفتى بر پذبهب بين باك نهيس موما مراقى الفلاح پيس بست :

دون لحمد ف لا يطه رعلى اصبح ما يفتى ب (صرو) اصح اورمغى بريزمب يس ذرك كرف سع حام جانودول كوشت پاک منهن ميزيا .

علامرعدالحي عامشيد مإليك مده المين اورشيخ ابن عام مستح القدير مواه مين فرات بن :

قال كذيرٌ من المشائخ إنّهُ يطهر جلده لا لحمه وهو الاصح و اختارَهُ الشارحون كماحب العناية وصّ النهابة وغيرهما .

بہت سے مشائع نے فرایا ہے کہ ذریح کرنے سے چرا آو باک ہوجائیگا گوشت باک بنیں ہوگا اور میں اصح ہے ۔ اس کوصا صب عنایہ وصاحب

نہا ہتر وغیرہ شارحین نے لیبند فرمایا ہے۔ کبیری صرمهم امیں ہے :

الصحيح ان اللحم لا يطهر بالذكاة

ميح يرك كرح ام جانورول كالوشت ذبح كرف سے باك نهيں موا .

در مختار میں ہے کہ عنیر ماکول مذاوح کا گوشت

لا يطهر لحمد على قول الاكثران كان عنيرماً كول-هذا اصح ما يفتي به \_

اكثركے نزدىك بإكرىنى ہونااور ميحيى ترين فتوى ہے۔

، أبست مبروا كر مذسه جنفى ميں اصح اور مغنى مريم ہے كرينير فاكول جا نور كاكوشت ذبح سے پاك بنيں مبوما - ليكن ميں كہنا مبول كرو بابيوں كے نزد ميك پاك موجا آسے برنانج

مولوى وحيدالزمان نزل الارار منسط مبس لكهام بي . ما يطه و مالدماغة بطب دا إذ كاة الالم .

مايطهر بالدباغة يطهر بالذكاة الالحم الخنزيرفانه رِجسُ بودِباعنت ِسے پاک مِومِا ّناسِے، ذبح سے بھی پاک مِومِاً مَاسِے خزبرِ

کے گوشت کے سواد کر وہ رجس ہے۔

اس عبارت میں صرف خزیر کے گوشت کومت نٹنی کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ دوسر مبالزرول کا گوشت بھی ان کے نزد کی باک ہوجانا ہے بلکہ وہابیوں کے ہاں ذرج کے بغیر کیّا اور خزیر کک نایاک نہیں۔

کا اور سر کریات ما پاک ہمیں \* عرف الجاری میں ہے :

" كېس دغوى نېس عين لودن سگ وخنز ريه و پليد لودن خمرو

دم مفسوح وحيوال مردار ناتمام است

کتے اور خزیر کے بخس میں ہوئے کا دبوئ ، شراب اور دم معسوح کے بلید ہونے کا دبوئ اور مرے ہوئے جانور کے ناپاک ہوئے کا دبوئ کر باصیسے مہیں ہے .

نواب صاحب بدورالا بلركه مراا بين فرمات ين :

حدمیف ولوغ کلب دال برنجاست تما مرکلب از لمح دعظ و دم و شعروس نیست بلکه این حکم محنف لولوغ اوست الحائنص بولوغ آوت الحاشش بقیاس برولوغ سخت لبیداست

دیکھنے إکب کے نواب صاحب تو کتے کے گوشت، ہڈیوں بنون، بالوں اور پسیسنے تک کویک کردرہے ہیں بسی آئیدی کومبارک ہو۔

اعتراض كورك شراب سه ومنوكرنا جائز بداس كابينا مي ملال ب.

جواب الم م خطر رعمة الشعليدي مع اورمنتي بررواسية معنى برمنين بنود فقها عليم الرجرف تفريح ك به الم م خطر رحمة الشعليدي مع واورمنتي بررواميت بير بيت كرمن اس كابينيا حاكز بيت اورمنها ال سعد وصنو درست بيت -

ئودصاحبِ برايد نے مدم ميں اس كا ذكر كيا ہے . فرواتے بيں :

ثال ابويوسف شيمم ولايتوضاء به وهورواية عن ابي حنيفة (هدايه)

امام الولیسند، فرنگ جی کر نبید تحرسے وصور کرے تیم کرے اور بر دواسی الوصلیفرسے ہے ۔

بكدام اعظم كايبي أخرى قول ب-

جنائج علام عيني شرح مالير حلداول صـ ٢٨٩ ميں فرما نے ہيں.

نوح بن ابی مرکم ، اسد بن عمر اور حسن نے امام انظر سے روابیت کیا ہے کہ بنیذ تمرسے وصور نزکرے ، تیم کرے ۔ قاضی خان نے لکھا ہے کہ رصحے ہے اور امام صاحب کا بدائخری قول ہے ۔ امام اعظسم نے اس کی طرف رحوع فرمایا .

حافظ ابن حجرحمة التُدعك فيستنح البارى ، پاره اول صر۱۴ ميں لکھتے مئيں ، ذكرة فاضى خان ان إبا صنيفة رجع الحسب هذ العتول قاصنى خان نے ذكر كميا ہے كہ امام صاحب بنيذ تمرسے وصنو نام اكز مونے كى طرف رجوع كيا .

لیں وہ سئد حس سے امام صاحب نے رجوع فرایا ۔ فقہا، نے حس کومفتی برت رار منہیں ویا اس کو ذکر کرکے احدا ف براعتراض کر نامحصن عوام کا لانعام کومفالط میں ڈالنا ہے۔

انحتراض پیمر، گی، جونه اور مرا ال سے بھی تیم ہوسکتا ہے۔
خواب کیا تمہارے پاس کوئی حدیث ہے جس میں رحکم ہوکدان الشیاء
پرتیم درست نہیں ۔ اگرہے تو بیان کرو۔ ورند اپنا اعتراض وابس کو۔
سینے ؛ ہلایر شرلیت میں اس کی دلیل موجود ہے۔ لیعنی

إنّ الصعيدُ اسمُّ لوحه الارض صعیدمتی کنیاں کتے بلکرصعیدرو فے زمین کا نام ہے۔ علام عبنی شرح ماریس فرماتے ہیں : لِأنَّ الصعيد ليس الترابُ إنما هُو وجهُ الارض تُرَابًا كان او صَغِيرًا لاُ تُرَابِ عليه اوغيرُه كيونكه صعيدمتى منهس ملكه رو أرئين سے بمٹى ہويا متھ جس بيمكى ىنەسىرىياس كاغىرسو-اورحدیث بخاری و سلم میں آیاہے - رسول کریم صلی الندعلیه و تلم نے فرایا حُبِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مُسِجِدًا وَ طُهُورًا كرميرك ليحنس زمين كوسجدا ورطبور ساياكيا *الك عديث بين آيا ہ*ے النوابُ طھور المسلم علام عيني شرح بدايد بس فرات بين: حدًا الذي ذكره في الحقيقة است دلال لإلى حنيفة و محمد على جواز التيشم بجميع إجزاء الارض لان اللام فيها للجنس ف الايخرج شيئ منها وكان الارض كلها حعلت مسجدا و ماجعل مسجدا هوالذي جعل طهورا رعني الله درحقيقت اس ميں الوحنيفه وعجد كى دليل سبے كرزمين كے جميع اجزاء کے ساتھ سیمر ماڑنے ہے کیونکہ اس میں لام احبس کے لیے ہے تو کوئی چیزاس لیے خارج مذہو کی اورسب زمین سجد بنا ان گئی ہے۔ توجو مسيد بنا ني گئي وسي ماک کرنے والي بنا أي گئي -تواس سيرتيم هي درمست بها . كيونكرريت ، پچرنه ، پتيم اور يكي بيرمب چيزي مجديل

اوران رېماز جائزې يې بېرېماز برها حائز سوا ، ان رېنيم کرنامجي جائزې . صديق معبويالي روصنه ندېر کے مر۱۲۹ مين لکھتا ہے :

قال في القاموس والصعيد التراب او وجد الارض انتها والث في هوالظ اهر من لفظ الصعيد لانه ما معداى علا وارتفع على وجد الارض وهذه الصفة لا تختص بالتراب وليويد ذالك حديث جعلت لى الارض مسجدا و طهورا -

قاموس میں ہے کرصعید تراب ہے یا رُوئے زبین اور دوسرامعنی لفظ صعیدسے ظامرہ ۔ صعیدوہ ہے جو بلند ہواور زبین کے افزیرہ اور یوسے نہیں کے اور یوسفنت لعنی روٹے زبین برہونا امٹی کے ساتھ مختص منہیں اکر تیم اسی کے ساتھ مختص ہو) اور حدیث جعلت لحف الارمن مسجد او طہورا مجی اس کی تائید کرتی ہے۔ الارمن مسجد او طہورا مجی اس کی تائید کرتی ہے۔

عرف الجاري سے :

تخفید میں میں است معیدی تخصیص می سے کرنامیج نہیں

معلوم مروا کرفران کیم نے تیم کے لیے صعید اطیب فرایا ہے۔ صعید او زبین کو کہتے ہیں اور دُوئے زبین سرحگرمٹی تنہیں ہوتا۔ ریگے تنان میں ربت ہے، پتھر ملی زمین میں تجرہے - لہذا مروہ چیز جوجنس زبین سے مہوگی اکس رتیم جائز ہے۔ اس مسئلہ کوجس کا ماخذ قرآن وسکنت ہے، خلاف عقل ونقل قرار دینا فرقہ ولم بیری کا خاصہ ہے۔

جواب فراييم إيرسندكس آيت يامديث كے خلاف ب: الي تخص كے ملاف ب: الي تخص كے ملاف ب: الي تخص كے ملاف بدي الله الله ملي والم الله الله ملي والم الله الله الله والله وال

اب ہم سے پینے ! ابن عباس رہنی النہ عنہائے فرایا کہ جب بچھے خوف ہوکہ اگر میں وصوکروں گا توخیازہ کی نماز فونت ہوجائے گی بٹیم کرکے نماز میں شامل ہوجاؤ اسس کو ابن ابی شید بسنے روامیت کیا - اس حدمیث کے الفاظ میرمیں :

عن ابن عباس اذا خفت ان تفوتك العبنازة و انت

على عنير وضوءٍ فتيم م وصلٍ رواه ابن ابى شهيبة رتخرج زيليى مد ٨٢ حيلد اقل)

ابن عمر د في النّد عنه ايك جنازه رَبِر شركيتِ لاكْ - أب بله د ومنوقت - أب في تميم

كرك نماز برهى - اس الرميس كوفوت جنازه كى قديمنيس مخرية قد يسط الرميس موجود بسه اس يديمها م يم يم بحرم بائے كى ماكد آثار متعارض منهول - اس مديث كے افغا طويل

عن ابن عمرانهُ الله بعنازة وهرعلى عبر وصنوع فتيمم تقصل عليها رواه البهقي في المعرفة

رجوه رالنعيج ١٠ صر٥٩)

لوجرجہت جامعہ کے نمازعید کا نمازجازہ پرقیاس ہے جہت جامع رہے کرحس طرح نمازجنازہ کا بدل بنیں عید کابھی کوئی بدل بنیں -اس لیے جو حکم اس سنگر میں جنازہ کاہے دی عید کاہے کہ فوت کا خوف ہو تو تیم کرکے شامل ہوجائے۔

اس كے علاوہ شيخ عبدالحي في حاشير مدايد ميں حفرت عبدالله بن عررضي الله عنها سي منازعيد ميں محقى ميں منازعيد ميں من خطرہ موجيا نجر فرايا و نقل ابن عمر في صلاق العيد مثل يعنى نمازعيد ميں اس طسرت عبدالله بن عمر منقول ہے۔

معلوم مروا كرير معاركرم في البت معادراس كفلات كوئي فيح عديث منبيل لمتى - حن احاديث بين لاصلوة الابطهور آياب وه اس كفلا ف منبيل بين كيول كرتيم مج طهوري توسع-

اعتراض فلينون است مثلاً الإك مؤن، پيشاب، شراب، مرغ كى سيك اورگده كابيشاب، شراب، مرغ كى سيك اورگده كابيشاب، فراس وغيره كروس باجسم بربقدر درم الكاموام، انوم عى نماز مهوجات كى.

حواب به شک فقها، علیه الرحمه نے ایسالکھا بسے لیکن یہ معافی رنبعت صحت مازج د زبنبت گناہ کے دیا کے ایسا کر ایسا کر ایسا کر ایسا کر نام کروہ تحریم بے فرائی ہے کہ ایسا کر نام کروہ تحریم ہے درم تارمیں ہے :

عفاالشارع عن قدر درهم وان كره تحديدا فيجب غسله ردرمختار، شارع نے قدر درم معاف كيا ہے اگرچ مكروہ تحرميہ بيراس كا دھونا واحب ہے.

معلوم مُواكر حب كِيرِ كو نقد درم باست لكي مُوكى - اس مين نماز برهنا مارك

نزد کیب محرده تخرمیر ہے ۔ اس کا دھونا واحب اور نماز کا اعادہ واحب ہے۔ کما قال اسٹینے عبدالمئ کھینری فی عمدۃ الرعایۃ مر ۱۵ ج

اشارالى أن العضوعت بالنبة الى صحة الصلوة ب عنلا بينا في الاشعر.

كريه معانى برنسبت صحت نمازب رديكه اس كوگناه تنبير.

یہ بیات میں بر سبت صف مارہ سے مرید اس و ماہ ہیں . اور براجازت ہی اس صورت میں ہے کہ دھونے کے لیے پانی یا دوسرا پاک پڑار نہ سلے -اگر بانی میں ہے، اور وقت کی گنجائش مھی ہے تو اسے دھولینا چاہیے . چنانچہ فنا دئی غیا نئے مرسوا میں ہے :

دحنل فى الصالوة فراى فى ثوبه نجاسة اقل من وتدر الدرهم وكان ف الوقت سعة فالافضل ان يقطع او يغسل الثوب ويستقبلها فى جماعة أخرى وان فاستة هذه ليكون مؤديا فرضه على الجواز بيعتين فان كان عادماً للماء اولعريكن فى الوقت سعة اولاميجا جماعة أخرى مضى عليها وهو الصحيح.

بین نمازشردع کی تودیماکر کیرے میں قدر درم سے کم نجاست ہے اور وقت میں فراخی ہے تو افضل یہ ہے کہ نماز قطع کرکے کیرا وحوال لے اور دوسری جماعت میں سننے سرے سے شروع کرے اگر چریمیا اس کی فوت بھی کموں نرم وجائے ۔ تاکماس کے فرص یعینا اوا ہوجائی اوراگر پانی نہیں یا دقت میں وسعت نہیں یا دوسری جماعت ملنے کی امید نہیں تو اس کے ساتھ نماز پڑھ کے ۔

طحطاوی فرماتے ہیں :

المراد عفا عن الفسادب والانكراهة التحريم باقية اجماعان بلغت الدره و ننزيها ان لو تبلغ -

رطحطادی علی مراقی الف ان صده) بعنی عفوسے مرادب کرنماز فاسد نہیں در مذکر اسب تحریمی اجماعًا باقی رسم ہے اگر درہم کو نجاست پہنچے اگر درہم سے کم سو توکر اسبت نیزیمی رسمی ہے۔

معلوم مواکر اگر بقدر درم نجاست کے ساتھ نماز بیصے گا تو نماز مکروہ تحریمی موگی. حس کا اعادہ واحب اور کمیرے کا دھونا واحب ہے .

بس دیانت کاتفا ضا تویه تحفاکه معترض ان تمام باتوں کو بھی لکھتا بھراعتراض
کرنا تاکہ ناظرین کو اصل مذہب کا بہتہ لگ جانا۔ مگر بیاں توعوام کو صرف مغالط میر اوال کرمذہ بب حنفی سے بیگانہ کرنام قصود تھا۔ دیانت سے کیا کام جحب اصل مشارمعوم
کر میکے تواس معافی کا ماخذ بھی معلوم کرلینا چاہیئے۔ یہ معافی فقہاد لئے استنجاد بالاجارے
اخذ کی ہے کیونکہ ظاہرہ بے بیتی فروی کے مزیل نجاست بہیں ہیں ملکہ محبف اور منشف ہیں
توموضع خالط کا مجس مونا شراعین نے نماز کے یہے معاف کیا ہے۔ اور وہ قدر درہم

سرقامے-اس کے نعمار نے نماز کے لیے بقدر درہم معاف لکھا ہے۔ نووی شرح میں مدریت اداستیقظ اُدگدکو من منامہ کے بعض فائد میں سے لکھتے ہیں :

منها ان موضع الاستنجاء لا بطهر بالأحجار بل يسفى في بندا معفواعنه في حق الصلوة (نووى مراس) بندي لين ليم المناء كي مبكر متجرول سع باكن بيس مرقى ملكر نجس دمتى مبرقى ملكر نجس دمتى مبروع مازكے حق ميں معا ون سب

اک طرح حافظ این حجومنتی البادی پ میں کھتے ہیں ہزایہ شراعیت میں ہے: قد دناہ بغدر الدر هم احذاحن موضع الاستنجاء دمرہ، کردہ قلیل نخاست بچک عفوجی ہم نے اس کا انزازہ بقد درہم رکھا اور اس کا ماخذاست نجاء کی مبگر اکا معاون ہختام ہے، علامرشا می فراتے ہیں :

قال فى شرح المنية ان القليل عفوا جماعًا اذا الاستنجاء بالمعجركات بالوجماع وهولا ليستاصل النجاسة والتقدير بالدرهم مروى عن عمروعلى وابن مسعود وهوممالابيرت بالدرهم وقع بالرك فيحمل على الساع اه وفى العلبة القدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث من الديركما افاده الإهيم النخعى بتولم انهم استكرهوا ذكر المقاعد في المواسمة فكنوا عنه بالدرهم وليضده ما ذكره المشاشئ عمائنه سشل عن القليل من النجاسة فى المثوب فقال اذكان مثل ظفرى هذا يمنع جواذ الصالحة وحالوا

و ظفرہ کان ظویدا من کھننا اہ (شاہی طاس ہے اقل) شرح منیۃ میں کہاہیے کہ نجاست علیل اجماعاً معاف ہے کیول کرتھوں سے استغیاء کرنا بالاجماع کا نی ہے اور وہ نجاست کو ہائٹل ختر مہنیں کر ما۔ اور درم کا اندازہ حضرت عمر وعلی وابن سودرضی الڈعنرسے مروی ہے چوبھر اس جیں رائے کا دخل نہیں اس بے سماع پر مجمول کیوگا۔ اور ملیۃ میں ہے کہ درم کا اندازہ نبطور کتابیہ ہے وہرسے جیسے کہ ابراہیم تنفی فرطتے بیس کہ درم کا اندازہ نبطور کتابیہ ہے وہرسے جیسے کہ ابراہیم تنفی فرطتے بیس کہ لوگوں نے اپنی عجالس میں مقاعد کا ذکر گراسبھا آئو کیا یہ درم سے

تبیرکیا اوراس کی نائید کرما ہے جومشائخ نے ذکر کیا ہے کو صرت عمرہ حب حب حب حب ملا اللہ میں ایک میں میں حب میں ا حب قلیل نجاست کے متعلق پوچھاگیا تو فرمایا حب میر سے ناخن سکے مثل ہو تو نماز کے جواز کو منع نہیں کرتا ۔ کہتے ہیں کراپ کا ناخن مهاری متعلی (کے مقر) کے برابرتھا ۔ متعلی (کے مقر) کے برابرتھا ۔

استحقیق سے معلوم مواکر بیز فدر درم مھی صحابہ سے مروی سے - ولندالحمد -

اعنزاص کی است خفیف موادراس سے کپڑانجس مولکیا ہو۔ اگر جیت صحمہ سے کہ موتواس کو مین کرزاز رئی صناح الزمیت امام الوحد نفذ کامسلک میں ہے .

حواب ام عظر حمة الله عليه كے نزد كي نجاست مغلظه وه جي كى سخواب كى مغرب من الله من الله

نجاست مخففدوه جيحس كےمعادمند میں كوئی نفس مو۔ علّامہ شامی مہ روسوں جواڈل میں وزیا تیر میں ،

مل*آمدشا مي مر٢٣٢ ج اقل بي فزاتے بين:* اعلىران المُعّلنظ من النجاسية عني**د ا**لامام ما ورد فنيسه

اعتدال العنط المرفان عورض بنص اخرفيخفف نص لم يؤكل لحمة .

حماسن*یے کہ ح*س میں نف ملامعارصنہ وار دہ**ووہ نجاست مغلظہ ہے ،** اور حس میں دُوننری نفرمعارض **ہو وہ مختفہ ہے جیسے ملال جالورول کا** لداریہ

علامه لمحطا وي حاشيم افي الفلاح مر ٨٨ مين خراتي بين:

ان الامام رضى الله عند قال ما قوا فقت على غباسة الادلة

فمغلظ سواء اختلفت فيه العلماء وكان فيه بلوى ام لاوا لا فهومخفف

امام رصى الندعمذ في فرمايا ميد كرحس جيز كى نجاست برادكم تفق مول وه مغلظ سب - اس میں علماء کا اختیاف میریا بدم وادر عموم ملومی مومایزمو

ادرحس حير كى نجاست بردلاً للمتفق نهين وومخفف سه-

معلوم مُواكد امام صاحب كے نزوكي نجاست خيند وہ ہے حس كى نجاست اوطہارت بين ولألل كانغارض مور يعنى تعبض ولائل سے اس شفے كانجس موزا مابت موّا ہے اور *لعین سے پاک مونا*۔

## جندمثاليس

حلال جا نوروں کے لول کا تعجن روایات سے پاک مونا است موتاہے جیائج حديث عرمنين حن كوحصور في أومث كالول يشيغ كي اجازت فرما في اور حديث جسس بصرى حس ميں امنوں نے فرما يك حضرت عمر رضى الله عند نے ج تتے سے دو كنے كا اراده كيا گوابی *ابن کعیب نے فرایا* لیس والک لک کرتشہ*یں دوکنے کامی نہیں کیول ک*یم نے رسول كرم صلى الشدعليدو سلم كسك ساتحد تميت كيا -

صنبت عرض حرم ك ختول سيمنع كرف كاداده كيا -اس يله كروه إلى رأكول

اللي سدنگے جاتے تھے توابی ابن کعب نے فرایا ،

ليس ذالكَ لكَ قَدَلُسِسَهُنَّ النبي ولبسناهن في عهده كماس كے روكنے كا أب كوشق مہيں مہينيا -ان حلول كورسول الله صلى الله

علىدوسلم في بهنا اورآب كي عدم مارك مين مم في مجى بهنا-

اس عديث كوامام احمد في مسند إلى ابن كعب مين رواميت كيا - نيزو ، شجا بربرا ويأمنا

کے مطابق حلال جا نوروں کے لول میں کوئی مصنا گقہ مہنیں۔ نیکن معجن روایات سے نایاک ثابت ہونا ہے۔

جبونکد محبّد (امم عظم) کی نظر مین اختلاف اور تعارض کے باعث ایعان ماصل مرموا اس بلے آب نے اس کو نجاست خفیف کے ساتھ مجم مار منا مرکزہ وہ نوایا ۔ اگر جرد الع سے کم مو ۔ مناز بڑھنا مکروہ فرمایا ۔ اگر جرد الع سے کم مو ۔

ابن بمام منتج القدير صدام ج الين فرمات بين: والصلاة مكروهة مع مالا بيمنع

که رحس قدرنجاست معاف ہے) اکس کے ساتھ بھی نماز بڑھنام کروہ ہے بلکہ زمادہ لگ جلنے سے توامام عظم اعادۂ نماز کا حکم فرماتے ہیں۔ .

چنانچر آنار امام محد صرها میں سے!

وكان ابو حنيفة يكرهه كم وكان يقول اذا وقع فى وضوع افسد الوضوء وان اصاب الثوب منه منبئ شيئ شعوصلى منيه اعادالصسلوة -

امام الوحنیفه (الوال بہائم) کومکروه گردانتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کم اگر وصور کے پانی بیس (بہائم کے لول میں سے کھی) گرمیائے تو وصور کو فاسد کرد سے گا۔ اگر اس میں سے زمادہ کیڑے کو لگے اور کوئی شخص اس میں نماز پڑھے توجا ہیئے کہ نماز کا اعادہ کرے۔

معلوم ہواکئی شخیف حبب کر زیادہ لگ جائے تو امام صاحب کے نز دیک نماز دمرانا صروری ہے۔ اور بہن کا امازہ ربع کپڑے یابدن کے اس حقہ کا ہے جس کو بخاست کلی م سبعے ۔ اگر آسین کولگی ہے تو آسین کا ربع ، دامن بیہت تو دامن کا ربع مراد ہے۔ اور اسی پر اکثر مشائع علیہم الرحمہ کا فتو تی ہے۔ علامہ شامی نے تحفہ محیط مجتبلی اور مراج سے اسی کی تقیمے نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ" ورحقیقت اسی پرفتوئی ہے"۔ معلوم تُرا کر ربع کل کیوسے کا مراد منہیں ۔ فقوئی اسی پرسے کر ربع اسس مصد کا مراد ہت جس برنجا سب خفید فرنگی ہے ۔ چونکر چوتھائی کو لعبن احکام میں گل کا حکم ہے ۔ اس سالے کپڑے یابران کے بوتھائی کو حضرت امام صاحب نے کل کا حکم دیا ہے ۔

اس تحبیق سے معلوم ہواکد ایسی تھاست جل پریفصوص منفق بنیں ، اگر کیٹرے پر کپڑے کے اس صقد کی تو تھا فی سے کم گئے تو نماز میں معلوم ہو مبانے پر نماز کواس صورت میں تو ڑاجائے گا حرب کہ فوت جماعت یا فوت وقت کا حوف ہوگا ، امدین صورت کپڑے کو وصوکر وو ہارہ نماز اوالی جائے گی ۔ اگر اسی کپڑے سے نماز اوالی گئی تو محروہ موگی ۔ مگر اوا ہر حیائے گی ۔ اوروہ بھی اس تقدیر بریکر دوسرا حیائہ طاہ میبسرت ہو۔ و وکی کشف الاقتہاس صدیق صن سے ۲۹۸)

اب فربلینے اکر اس سٹل ریک اعتراض ہے ؟ اورکس آئیت یا صدر سے کے برخلاف ہے و وہا میوں کے نزوی کی اگر سازا کی بلا تجا سے بخیفہ سے تر سو آدھی نماز سوجائے گی کھی تھر ان کے نزوی کی آر نرص ف حلال حالوروں کا ملکہ حوام جانوروں کا لول مجی پاک ہے ، چنا پخیہ وحید الزمان نزل الا بار حملہ آول سے وسم میں کا مقاسے :

وكذالك الخصووبول مايوكل لحمه ومالايؤكل لحمسة منالحيوانات -

ا در اسی طرح شراب، حلال حیوانات اور حرام حیوانات کابول بھی پاک ہ در اسی میں کھیا ہے : د کافی ادر مہید میں کھیا ہے :

فیما عدا خالاک حنلات والاصل الطهارة دانسان کے پاخانہ اورلِل ، کُنّے کے لعاب الید بخون ہمین اورتنزیر کے گوشت) کے اسوا درکنجس موفییس) اختلاف سیے اوداصل طہارت ہے ۔

می الدین غیر مقلد لاموری نے بلاغ المبین کے مدام میں لکھا ہے: کہا بخاری نے کہ انحفزت نے آدمیوں کے بیٹیا ب کے سواکسی چیز کے دھونے کا حکم منہیں دیا۔

اسى طرح صب يق حسن في ملى لكما بد:

بس حب معترص کے اکابر کے ہاں صلال اور حوام جانوروں کا بول پاک ہے۔ اور باک شے سے اگر سارا کپڑا بھی گا ہوا ہو تو بھی نماز کا ما نع بہیں۔ بچروہ کس منرکے ساتھ امام انظم کے مسئلہ براعتراض کررہاہے ؟

انحتراض حرام پندوں کی بیٹ کپڑے پراگر ہتھیلی کی چوڑائی سے بھی زیادہ لگی ہزئی ہو بھر بھی نماز ہوجائے گی .

جواب حرام حافردول کی بیٹ امام صاحب کے نزدیک نجاست مخفقہ ہے۔ اس کیے قدر درم سے زیادہ لگ جانے بریمی نماز ہوجائے گی ۔ اگر معزمن کے پاس اس کے مغلظ ہونے اوراس کے لگ جانے سے نماز ناجائز سونے کی دلیل ہے توہین کرے ۔ اگر نہیں اور نقینیا مہنیں تو آئم مجتہدین بر ہے جاطعی سے توبر لازم ہے۔ سندا فتها علیم الرحرنے ایک اصول کاعاب جوقرآن و مدیث سے متنبط ہے۔ وہ یہ المشقة عبلب النیسب کو کمشقت آسانی کو کمنی ہے۔ یعنی تکلیف اور شقیت کے وقت شرعًا تحقیف موجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سے معرب اللہ بک والیکس و لا برید العسس اللہ تم کے ساتھ آسائی کا ادادہ کرتا ہے تنگی کا نہیں

> مرتید. ماجعل طلیکعرف الدین مع حرج مینی الله تعالیٰ نے دین می*ں قریر کوئی تنگی م*نہیں کی

مدسف اکس ہے:

احب الدين الحب املّه الحنيف المسعة ورداه بخارى تعيقا، الله تعالى كالم سنديدة ترين وين اسبولت برسنى دين عنيف سبع اور بخارى شريف بين مرفوعاً أياست بصنور عليه السلام ف فرايا : الدين يسسر "وين آسان سب»

الدین پیست حافظابن عجرمینتجالبادی پاپیس تکھتے ہیں :

وقد ليسفادمن هذه الاستارة الى الاحذ بالرضحة الشرعية اس مديث بين يداخاره متفاوست كرخصت شرعيه بهل كرا درست كمشياه والنظائر كرصر 94 مين لكعاسيد:

كرعبادات بين اسباب تخفيف سات اين سفر ، مرض ، خبر انسيان

جهل عسراورهم ملوك ، معلوم مهاكه عموم بلوى اورعسري إسباس تغييف يين سد مين اس كاشال مين صاب استساد والنطائر ومرات بين :

كاالصلوة مع النجاسة المعفوعنها كما دون دبع التوب من مخففة و قدر الدر هدمن المغلظة جبيے نمازاس نجاست كے ساتھ بوسمان سبے ريعى نجاست مخفق سے دبح ثوب سے كم اورنجاست مغلظ سے قدر درمم كے ساتھ .

انحتراض انكستففر عن بين الجي طرح بره سكتا ہے -اس كے باوجود قرآن شریف ہندن برجعتا الله اکبر قرآن شریف ہندن برجعتا الله اکبر كے بدلے بین برجعتا الله اکبر كے بدلے بی اسس كا ترجمہ فارسى میں برجھ لیتا ہے - قواس كى نماز جائز ہے -

بروی رجوعُهُ فی اصل المسئلة الی قولهما وعلیه الاعتماد ( هدایدم<sup>۱۸</sup>)

ام م اظم کا اسس سر المرس صاحبین کے قول کی جانب رہوع مروی ہے اور اسی مرباعثماد رفتونی ) ہے .

در مختار میں معی اسی رفتوی لکھا ہوا ہے۔

کیس حبن سند میں امام صاحب کارجوع ثابت ہے اور فقہا، نے نفر کے بھی کا اور فقہا، نے نفر کے بھی کا اور فقہا، کے نفر کے بھی کا اور فقہا، کا اس پر فتو کی بھی نہ ہواس کو ذکر کرکے طعن کرنا، تعصب نہایں تواور کیا ہے ؟ حب خور صاحب ہدایہ نے اور ویکی فقہا علیہ الرحمہ نے تصریح فراوی کہ قرآن کے معنی ہی نماز میں پڑھنے سے نماز حائز نہایں ۔ امام صاحب نے اپنے بہلے قول جواز سے رجوع فرالیا ہے ۔ تواب قول مرجوع عند کو بیش کرکے طعن کرنا وہا بیر ہی کا خاص

ب، اورالله تعالى مسلمانول كوصداو تعصب سيريائه . أين.

اعتراص الم البوطنية فرات بين كم ركست مين سوره فانحر بيدار الد مزيرت مون بهلي ركست مين ريست.

جواب مبال مجمعترض في الت سكام منيل ليا- السي مطر مي صاحب باليفر مات مين :

وعنده اند یأتی بهااحتیاطاً وهوقولهدا (هدایدمیه) امام اعظرست دوایرت ست که درکعن پس مودهٔ فانخرست پهیل امثیاطاً بیمالد درلیے اور پی قول امام ابولوست وامام قد کاہیے .

ده روامین کیس کونقل کریکے معترض نے اعر احل کیاہے ۔ اگر اسے کتب فقہ رینظر ہوتی تو اسے معلوم ہوجاماً کر اس روامیت کو فقہائے میچ مہنیں مانا۔

چنانچر بحرالرائق جلداقل مد١١٣ مين ٢٠٠٠

تول من قال الآبسى الافى الركت الاولى قول غيرصعير بل قال الزاهدى انه خلط على اصدابنا غلط فاحدث . برق كرمون بهلى كعت بيس لم الشريري يمائد، غلط ب زابرى ورائد بين كربمارك اصحاب (ائر) كم بال يغلط فاكتش بب

اعتراص سورهٔ فاتحر برده لی بچردد سری سوره نماز میں بردھ تواس سے بہلے لب مالند در بردھ و

يواب اس كامطلب يدي كرسورة فاتحداد رسوة ك درميان مجالله ريسا

مسنون منبین بجرالرائق میں نصریج ہے:

فلاتسن التسمية بين الفاتحه والسورة فاتحدا ورسورة كورميان بيم التُديرُ صنام سنُون نهين

يرمنين كدر بعنائمي حائز منين يا اس كابر العنامكروه ب ملكر كرالرائق مسااس مين ب:

اماعدم الكراهت فمتفق عليه ولهذا صرح فى الذخيرة والمجتبى بان سمى بين الفاتحة والسورة كانحسناً

عن داب حنیفة -وخیره اور عبنی میں تصریح ہے کہ اگر فائحہ اور سورت کے درمیا ن ممالنّہ

ریر در ام ماحب کے نزد کی اجاہے۔ پڑھے تو امام صاحب کے نزد کی اجہاہے۔

محقق ابن مہمام نے اسی کونرجیج دی اورعلام رشامی نے بھی بہی لکھاستے معلوم ہوا کہ امام اعظم کے نزد کیب فاتحہ اور سورۃ کے درمیان سم النّد برِدھنا مہتر ہے البیث سنوں نہیں ہوا یہ کی عبارت سے مہی مراد ہے۔

بال اگرمغترض اس کومسنون سحقها ہے تورسول کربم صلی الله علیہ و کم سے اس موقع رزنب ماللہ علی الدوام رئی صنا تا سب کرے ر

اعتراض ركوع كے بعدسيدها كھڙا مونا التجدول كے درميان بليفنا اور كوع وسحدہ ميں آدام كرنا فرض نہيں .

حجوا مب مجتوا مب فرصن نہیں لیکن سُننٹ ملکہ واجب صرور مہیں قومہ ، عبسہ کے نارک اور رکوع ویجود میں ارام کے نارک کی نماز مکروہ تخریمیہ وتی ہے حس کا دوبارہ ببڑھنا واحبتے۔ ہدایشر لف میں صاف تصریح ہے کہ قومہ ، صلب امام عظم اور امام محدر حمہما الند کے نزد کیے سنت ہے اسی طرح رکوع سجود میں اُرام کرنا گخریج جرحانی میں سنت اور تخریج کرخی میں واحب ہے۔ جنائج فرفاہا :

تع القومة والجلبة سنة عندهما وكذاالطانية منذه ما الماسية

في تغديج الجرجاني وفي تخريج الكريخي واحبة.

اگرمعترص صاحب الفاف بوقالوصاف کددیدا که قومرصله وطها میت امام صاحب کے نزدیک فرص نہیں کیمن سنت بکد داجب ہے ۔ بجر امام صاحب کے قول سنّت یا وجوب کے خلاف اگر دلیل رکھتا تو پیش کرتا - بدتو مذکر سکا البند یہ کہدیا کہ امام صاحب کمتے ہیں کہ ، فرص نہیں ، معرص کہ اگر کنب فقہ میں نظر ہوتی تو اسے معلوم ہوجاتا کہ قومہ ، ملیسہ وطمانیت کے وجوب کا قول بڑی تنفی مذہب میں صیحے ہے جانچ تو میل کیا ہے کہ کوصاحب کنز وغیرہ نے واجبات میں شار کیا ہے۔

تجرالرائن علداول ص٢٩٩ مين م

هو نُسكين الجوارج في الركوع والسجود حتى تطعمُت مفاصله وادناه مقدار تسبيحة وهو واحب على تخسر يج الكريني وهيو الصحيح -

رکوع وسجود میں اعضاد کا آرام بچڑا یہاں کک اس کے جو آرام بخریں اورادنی اس کا ایک سیرے ہے یہ کری کئز ریج کے مطابق واحب ہے اور یوجی جے ہے ۔

، بھرآگے فرمایا :

والذى نقله الجد العنيرانه وأجب عند إلى حنيفة ومصد والذى نقل الجد العنيرانه وأجب عند إلى حنيفة ومصد

اوراہام محدکے نز دیک واحب ہے . مجر آگے فرماتے ہیں :

والقول بوجوب الكل هومختار المحقق ابن الهمام وتلميذة ابن امسيرحاج حتى قال انه الصواب -

قرمہ، ملسہ وطمانیت کے وجوب کا قول می ابن ہمام کالبند بدائے۔ اور اس کے شاگر دابن امبرحاج کو بھی یہی لبندہے بحثی کہ اس نے

کہا " بہی صواب ہے "

علامہ شامی سفے بھی اسی کو ترجیح دی سہتے۔ کہ امام صاحب کے نز دیک رکوع کے لبدر کھڑا ہونا، سجدول کے درمیان میٹینا اور رکوع وسجو دمیں آیام کرنا واحب ہے۔ اور واحب کے نزک سے نمازم کروہ تخرممیہ ہوتی ہے جس کااعادہ واحب ہے۔

یا سے مرت سے مار سروہ حرمیہ ہوی ہے۔ بس 10 اعادہ دا جب ہیں۔ لبس اسٹے صاف ادر واضح مسئلہ برباعتراض کرنا ، نعصب بہیں تو ادر کہاہے؛

اس معترض کامقصدہ کے معوام کومغالط میں ڈالا جائے یحب بدلکھا جائے کہ قومہ علیسہ وطانسیت امام صاحب کے نزدیک فرص نہیں توعوام بہی تجھیں گے کہ امام صاحب کے نزدیک فرص نہیں توعوام بہی تجھیں گے کہ امام صاحب کے نزدیک فرص خانسی کوئی

صاحب مصرد دہیت قومہ، حبسہ اور الام می الربوع واسبحو دسے مرک سے نماز میں کوئی نقص تہیں۔ حالانکر میں بالکل غلط ہے۔ امام صاحب النبی نماز کوحس میں قومہ، حلسہ تذہو، دوبارہ برط صنا واحیب فرماتے ہیں۔

سجوا<u>۔</u> مگرمکروه تحریمین امام عظم امام اوست اورامام محدسب کے نزدیک سجده مین منون طرفقه می سب کرپشانی اورناک دونول زمین پرلگائے -اگر حرف پیشانی الکائے تو ماگر حرف پیشانی الکائے تو امام صاحب کی ایک دوایت میں جائز ہے مگر محروہ ہوگا گرحرون الکائے تو امام صاحب کی ایک دوایت میں جائز ہندی کہتے ۔ شرح وقا میرمی اس فول پوفتوئی لکھا ہے کہ حائز نہیں - بلک شیخ عبدالحی نے تعدۃ الرعایۃ میں، بہاں شرح مواسب الرحمٰن ، مرافی الفلاح اور منظم میخر نوییسے نقل کیا ہے کہ امام باقطم نے اس مسئلمیں صاحبین کے قول کی طوب رجوع کیا ہے۔ ورمخار میں ہے کہ:

وكره اقتصارة في السجود على احدها ومنعا الاكتفاء بالانف بلاعذر والميه صبح رجوعه وعليه الفتولى الفتولى مسيم ميره وقال المتفاء عردة المارك المراكبين في الكربلا عذر التفاء مكروه ومرايب المام اعظم كارجوع الماطون حيسح موليه اوراسي رفتو كالهد

علامه شامی فی اسی قول کوترجیح دی ہے۔

لبسس اس حالت میں کوفتہا وعلیہ الرحمة نے تعریح کی ہے کہ مجدہ میں حرف ناک یاصرف بیٹیا نی بلا عذر لگا نام کروہ تحریم ہے جس سے نماز نافقس ہوجاتی ہے۔ تو اس پر اعتراض کرنا لتعسب یا جہالت کے سوا اور کیا جوسکت ہے ؟

اعتراض اندم كوام بنانا مكروه ب

حبخواب مبلایہ شرنسین بیں اسس کی دجر کھیے ہے کہ وہ نامینا ٹی کے باعث کپڑوں کو نجاست سے بنہیں بچاسکا، لیکن ورحمقار میں تصریح ہے کو اگر نامینا قوم میں زیارہ علم واللا ہو تومکر دہ منہیں ہے - اسی طرح مراقی الفلاح میں ہے ہ

و ان ليو يوجد افضل من ونلا كراهة أ اگرانده سے افضل كوئى نرموتواس كے پیچے نمازمكرو و بنيس -بتليئه إكس مثلوس كيا اعتراض ہے ؟

اعتراض تشهد کے بعد اگر جان اوج کر گوز اردے یا بات جیت کر لے تو اس کی نماز لوری موجائے گی .

جواب منهارایه اعتراض باله برپنهی، امام اعظم برپنهی طکه رسول کریم صلی الله علیه وسول کریم صلی الله علیه وسلم بر علیه وسلم برهید کیونکه اس مسئله کی سند حدیث میں مزع و دہیں۔

افسوس کده کمائے غیر مقارین یا تو دیدہ دائے ہوں کو مفالط میں دالتے ہیں مان کوکتب نقد کی سمبر مہیں۔ ہمی ہے مجھی ان کواعتراص کرنے برد لیرکر تی ہے۔ چنانچر اسی اعتراص میں معترص نے بیسجھا ہے کہ مہوا نکال دینا فقہا مکے نزدیک سلام کے قائم مقام ہے۔ ننو ذباللہ من سوم الفہر مرکز نہیں۔ اگر فصد ایسا کرے توگناہ گارہ ہے اور اسس کی نماز مکر وہ تحریم ہیں کا دوبارہ بڑھنا اسس برواحب ہے۔ بداس لیے کہ اس نے سلام کہ کر نمازے باہر آنا تھا۔ اور یہ سلام اس پرواحب ہے۔ بداس لیے کہ داحب رسلام ، کوترک کیا اس لیے گئاہ گار معی موااور نماز کا اعادہ بھی لازم ہوا۔ بہنیال کہ صفیہ اسی نماز کو بلاکرا ہمن تحریمی جائز کہتے ہیں بااس فعل کوجائز دھتے ہیں ، صریح افترا مہے۔ نواب صدیق سن کے کشف الاقتباس میں اس اعتراص کو خوب در کیا افترا مہے۔ نواب صدیق سن کے کشف الاقتباس میں اس اعتراص کا جواب دیجھ کرمعترض کے منام میں مائز اور کریں کہ ہوا نکا لئے کوسلام کے قائم مقام سمجھنے میں کس و تعدر فقام ہت سے بانے نصیب ہے۔ نوا میں سے بنوی سے نواب و نکار کیا ہوا ہوں کا میں میں سے بنوی کو سلام کے قائم مقام سمجھنے میں کس و تعدر فقام ہت سے بنوی نوی ہوا نکا لئے کوسلام کے قائم مقام سمجھنے میں کس و تعدر فقام ہت سے بنوی نوی ہوا نکا لئے کوسلام کے قائم مقام سمجھنے میں کس و تعدر فقام ہت سے بنوی نوی ہوا نکا لئے کوسلام کے قائم مقام سمجھنے میں کس و تعدر فقام ہت سے بنوی سے بنوی نوی ہوا نکا لئے کوسلام کے قائم مقام سمجھنے میں کس و تعدر فقام ہت سے بنوی نوی کی میں کو تعدر فقام ہوا نہ کا تھائی کے تعدر نوی کی سے کہ کو تعدر کو تعدر کو تعدر کے تعدر کو تعدر

اب سُنين إ وه حد سيف جس كانين في يبط وكركياتها -الو داوّد ، ترمذی اور طحطاوی فی روامیت کیا ہے :

حس وفت امام قعده میں میٹھ گیا اور سلام سے پہلے اِس نے حدث کیا

نوصنورعلی السلام فرالے میں کداس کی اورجولوگ اس کے بیچے تقصسب کی نماز بوری موگئی۔

علامرعلى فارى ننه ابينه رسالرتشييع الفقهاء الحنفير ميركتني حديثين اس إرهمين لكهى بين - سود تكيسنا جاسبت وه عمدة الرعاية مترع وقايد كامه ١٨٥ و يحسك .

اب محرص ابنے ایمان کی فکرکرے کدامل مدمیث مونے کا دعوی بھی دکھیا ہے اور حصنورعليه السلام براعتراص محبي-

انحتراص کمی غربیب کین شف کوزگوۃ کے مال میں سے دومود میم رکا ہیں ج يااس سے زيادہ دبنا مكروہ ہے۔

حواب اس کے آگے ہدایہ شراعیت کی عبارت کیول نہیں نظر آئی! وان دفع جاز كردومودريم يااس سة زياده دے دے لوجائز ہے۔ اور كرامهت بھی اس صورت میں ہے كه دهمكين فرص دارا درصاحب عيال مذهو الكرقرض دارسويا صاحب عيال بوتو دوسو درېم يااس سے زياد و ديناكوني محروه منبيں - چنانچ مشرح وقايه اوراس كے حاكشيديس اس کی تصریح موجود ہے۔

المحتزاض مشت في سه دوه بنين تُوثنا جفي مذهب فقها نه يمي لكفاسير. جواب مترض نے اگر کتب فقه کی اُستاد سے پڑھی ہوتیں کو اسے معلوم ہوتا

کرصاحب ہدایہ حب لفظ فظ و قالوا ، کہتا ہے تواس کی مراد کیا ہوتی ہے ، یہال مجی صاحب بدایر نے نے ماقالوا ، کہا ہے .

مشيخ عبد الحي مقدم عمدة الرعاية كرم 1 ميس فرمات بيس الفط قالوا سستعلى فيما وفيه اختلاف المشائح كذافى النهاية في كتاب الغصب وفى العناية والبناية في باب ما يفسد الصلاة وذكرابن الهمام في فتح القدير في باب ما يوحب القضاء والكفارة من كتاب الصوم ان عادت الى صاحب الهدلية في مثل افادة الضعف مع الخلاف انتها و كذا ذكرة سعد الدين التفتازانى ان في لفظ قالوا اشارة الى ضعف ما قالوا -

لفظ فالوا ، وبال بولتے بیں جہال مشائع کا اختلاف ہو- نہا بہ کے کتاب الغصرب اور العنابہ والبنایة کے باب مایف دالصلاة میں الیا ہی کہ میں الیا ہی کھا جے ۔ ابن الهمام منتج القدر ببن فرماتے ہیں کہ صاحب ہوایة کی عادت اس لفظ کے مثل سے ضعف مع الخلاف کا فادہ ہے لینی جہال اختلاف ہو توضیف قول برصاحب ہدایہ لفظ فالوا ، بولتے ہیں ۔ اسی طرح سعد الدین تفازانی نے کہا ہے کہ لفظ فالوا ، میں ضعف کی طوف اشارہ ہوتا ہے۔

مرایه شرلعین کے حاکشیہ برلکھا ہے:

قوله على ما قالوا عادبته في مثلِه افاده الضعف مع الخلاف وعامته المشائخ على ان الاستبِمناء مضطر و قال المصنف في التجنيس انه المختار

صاحب بدایه کی عادت ہے کہ قالوا اوراس کی شل بول کر صنصف مع الحلاف کا فائدہ تبلتے ہیں اوراکٹر مشائخ اس طرف ہیں کرمشت زنی سے روزہ لوٹ عباقا ہے بخود صاحب ہدامیہ نے تجنیس میں اسی کو مخت ار فراما ہے ۔

معلوم ہواکہ صاحب ہا بینے لفظ ' قالوا 'سے اس قول کے صنعت کی طرف اشارہ کیا ہے جس قول کوخود مصنّف ضنیف کہے اس کومحل طعن بنانا و ہیوں ہی کا دیلرہ سے .

فاوى عالمگيرى مر١٩٢ ميسه

الصائم أذاً عالج ذكره حتى امنى علي القضاء وهو المحتاروب قال عامت المشائخ .

روزه دارف اگرمشت زنی کی اورمنی نکل اُ فی تو رروزه اُول جاماب، اوراس برفضالازم ب میمی مخارب اورعامز المشائخ اس بربین.

اس وهناحت سے معلوم اواکر مغرض نے کم علی ماتعصب کی بنیاد پر احناف کے خلاف فلند بروری کی ہے معترض کو واضح ہو کومشت زتی کو دہا ہوں نے جائز لکھا ہے۔ دکھیو عرف الحاری .

انتحشر احض بإخانے كى جگر دطى كرنے سے كفارہ واحب بنيں ہوتا - امام او حنيفہ كا فترى مىرى ہے -

حواب كاش معترض تقورا سا أنكه بإرهنا تواس كومل جاماً: والا صح اله الحيب " اوراح يهب كركفاره واحب بوحالات !"

کین معرّض کے ضمیر نے بہی حکم دیا کہ آگے کا حبلہ سمنم کرجاؤ کون ہدا پر نشر بھیت دیکھے گا؟ ادر کون اس خیانت کو معلوم کرے گا؟ کئی عقل کے اندھے ایسے بھی تو ہوں گے جواصل کتا ب کود بچنا ہی بہندند کریں گے اور بات بن جائے گی۔ کیکن اس عدم و بجوب کفارہ سے بیمجینا کہ حنفیہ کے نز دکیے ایساکر ناجا زُرہے ، سراسرافتراء ہے۔

اعتراصی مرده تورت یا چوبائے سے بدفعلی کرنے سے روزه کا کفاره مہیں آیا۔ اگرجہ دل کھول کر کیا ہو یہاں کے کرانزال بھی موگیا ہو۔

جواب بناؤیر سندکس آمیت یا حدیث کے خلاف ہے ؟ جو کہ حدیث نزلین میں ایسے خف کے لیا کوئی گفارہ نہیں آیا۔اس یصصرات فقہا علیہ مالرحمۃ نے گفارہ منہیں فرماہ ،

ہیں تربی کفارہ ایسے تماع بیں ہے جو محل مشتہی میں ہو۔ مردہ عورت یا بہم میں جو نکہ محل مشتہی تہیں اس لیسے کفارہ بھی تہاہیں۔ اگر معترص کے بابس اس کے خلاف کوئی '

وليل مع توسان كرك ورندائم ربيك وليل طعن بازى سى بازرمى .

اس سے کوئی کم فنم ریہ نسمجھ کے کرحنفند کے نزدیک مردہ عورت ما ہو پا بیسے وطی کرنا عبائز ہے۔ معاذ النّد مرکز نہیں میہاں نوصرف اس قدر ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ کی خالت میں الیا کر تبیعے نواس کا روزہ ٹوٹ حبائیگا لیکن کفارہ نہیں کرحقیفتاً جماع پا یانہیں گیا ۔ اس فعل کی سزا مداریمیں دور رہے مقام مربیان کی گئی ہے۔

اعشراص شرمگاه کے سواکسی اور حکم حجاع کیا اور انزال بھی ہوا بچر تھی روزہ کا کفارہ الازم تنہیں ہوگا .

> قُیل ان اباحنیف تکره اشعار اهل زمان به لمبالغته وفیه علی وجه یخات منه السسرایت *مشیخ عبدالی فیمانشی براییس ای کواو*لی *وآسن فرایا ب* علام مینی شرح مراییس فرائے ہیں :

وابوحنيَفت دصى انتُه عنّده ماكره اصل الاشعاد وكيعت يكره ذالك مع مااشت بروني و من الأثار الوحنية دهنى الدُّعند له اصل اشعاد كومكروه نهي فربايا اور يكت مكروه

مبر سنگھ تھے ؟ حبب کرا تارمشہورہ اسس میں تاسب ہیں . کہرسکتے تھے ؟ حبب کرا تارمشہورہ اسس میں تاسب ہیں .

قال الطحطاوى وانماكره ابوحنيف اشعار اصل زمان، لانداهم ليتقصون في ذالك على وجد يخاف منه هلاك البدن، لسل يت، خصوصًا في حرالحجاز

امام طحطادی فرمانے ہیں کہ الوحیٰیفہ رصنی النّدعنہ نے اپنے زمانہ کے اشعار کومکروہ فرمایا اسس لیے کہ ان کواس طور پراشعار کرتے دیکھا حبس سے حالور کی ملاکت کاخوف تھا خصوصاً حجاز کی گرمی کے حبم میں سراست کر

ب سے جواشعار مسئون ہے وہ صرف کھال کا کا نشاہے۔ اکسس کوا مام صاحب نے محروہ تہیں کہا۔

اعمر اص کسی مرد نے کسی عورت کوشہوت کے ساتھ جھولیا اور اس کی شرمگاہ کو دیکھولیا یا اس عورت نے شرمگاہ کو دیکھولیا یا اس عورت نے مرد کی شرمگاہ کوشہوت کی نظرسے دیکھ لیا تو اس عورت کے مال اور بیٹی اس مرد برجرام ہوگئی ۔

ہوائی۔ اعتراص واپس لے . اعتراص واپس لے .

س سنین اکریس تلدنده و امام اعظ کامے ملکر صحیح سلم بر صور کا فرمان واصنعبی منه یاسوده ' اس کی نائید کرناہے .

جوام النقی حبله ۲ مس<sup>۸۷</sup> میں تجوالہ ابن حزم لکھا ہے : ر

معفرت عبدالتدين عباس في الكي مردادر عورت كوحداكر ديا حب يه معلوم مواكراس مرد في عورت كي مال كي ساته فاجاً لزحركت كي حالانكر اس مروکے اس تورت کے لطن سے سات نیٹے بھی پیدا ہو پیکے تھے۔ معلوم ہواکر صفرت عبداللہ من عباس کا بہی مذہب تھا ہو قدم علیم الرحمہ نے لکھا ہے اسی طرح سعید بن المسیب الوسل بن عبدالرحمٰن اور عروہ بن زمیر نے فرایا ہے کر ہوشن کسی عورت کے ساتھ ذناکرے اس کے بیے میڈم گرز جائز مہیں کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے وابن الی شعبر نے سندھ بھے کے ساتھ ذاکرے تو اس کے بیلے درست مہیں کہ اس عورت کی ال یا بیٹی کے ساتھ ذکاح کرے ۔

اسی طرح عبدالرزاق نے مضعت میں شمان بن سعیدسے اس نے تعادہ سے اس نے عمران بن صین سے روابیت کیا ہے انہوں نے کہا کہ حس شخص سنے اپنی عورت کی ما ہے زناکیا اس بردونوں رمان میٹی عرام مہوکئیں .

اسى طرح عطاف فراياسي السى طرح طاؤس وقياً ده نفرواياسي بهي المنخى كامذ مهب ب - الام مجابد فريات بين :

اذا قبلها اولمسها او نظر الى فرجها من شهوة حرمت عليه امتها و بنتها رجوه والنقى صدم م مسها و بنتها رجوه والنقى صدم م حب كى ورت كالإسرائي الم المرتبي الم المرتبي حام موجاتى إلى من ابن عمر قال اذا جامع الرجل المرأة وقبلها اولمسها بشهوة او نظر الى فرجها نشهوة حرمت على ابدو ابنه وحرمت على ابدو ابنه وحرمت على ابدو ابنه وحرمت على ابدو ابنه وحرمت على ابدو ابنه و مرتبي والنه مرتبي والنه والمنتها رفتح القدير نو كشور جرم من كالوسر المراف و مرتبي والنه و مرتبي و المرتبي و مرتبي و

ساتھ ہاتھ لگائے یا اس کی شرمگاہ کو مٹھوت کے ساتھ دیکھے تو اس کے باپ اور بیٹے پر وہ عورت حرام ہوجاتی ہے -اور اس عورت کی ماں اور مبٹی اس مرد پرحرام موجاتی ہے -

اعمر اصل اگر جمیونے سے انزال موجائے تو حرمت نابت ندمو کی اسی طرع عورت سے پاخاند کی جگہ وطی کی توجیح حرمت نابت ندمو گی۔

جواب مرایر شرای بین اس مسل کو مدال بیان کمیا گیاہے -اصل بات یہ ہے کہ واطی اور موطورہ کے درمیان وطی سب جزئر ہے تعنی مدہ دونوں مشل ایک شخص کے سرح ہے الدین اور اولاد کی طرح ہوجاتے ہیں اور مرد کے والدین اور اولاد کی طرح ہوجاتے ہیں اور مرد کے والدین اور اولاد کی طرح ہوجاتے ہیں چلہے وطی صلال ہو یا حرام رہ برجاتی ہیں۔ وطی صلال ہو یا حرام رہ برجاتی ہیں۔ اسی طرح جس عورت کے ساتھ ذاکر ہے اس کی ماں بیٹی بھی اسس رجوام ہوجاتی ہیں۔ اسی طرح جس عورت کے ساتھ ذاکر ہے اس کی ماں بیٹی بھی اسس رجوام ہوجاتی ہیں۔ سابقہ جواب ہیں اسی سرح ام ہوجاتی ہیں۔ سابقہ جواب ہیں اسی سرح ام ہوجاتی ہیں۔ سابقہ جواب ہیں اسی سرے دلائل کھے گئے ہیں۔

رہی بیدبات کدهرف مس اور نگاه شہوت سے حرمت مصاہرہ ہوجاتی ہے۔ اس کاسبب کیا ہے ؟ توصاحب ہوا یہ فرماتے ہیں :

ان المس والنظرسبب داع الى الوطى فييقام مقامَرُ

في موضع الاحتياط ـ

مس اور نظر وطی کی طرف بلانے والے بین اسس یا ان کو احتباطاً وطی کے قائم مقام محبالیا ہے۔

يبنى تۇنىخەمىسس دنىظر مابىلىموت كىرىدىگا. دىلى كى طرف را عنب سوگا اوروە جابىرے گاكە

د طی کرول اس لیے دواعی وطی قائم مقام وطی جُوٹے ، اور حرمت ثابت ہوگئی ۔ لین اگر مس کرتنے ہی انزال موگیا تو حرمت مصامرہ ثابت مذہو گی اس کی وجر بھی صاحب ہالیہ سنے بیان فرائی سے بچومغرض نے نقل نہیں کی وہ فراتے ہیں :

لانه بالانزال تبين انه عند مفض الى الوطى (هدايه م<sup>6</sup>^^)

ا نزال ہوجانے سے ظاہر ہوگیا کہ میس وطی کی طرف بہنچانے والا نہیں ان ال میں آب میں مطلب میں ماریاں بھی مصلہ اور دیں میں مسلم

كيونكدانزال موفي سه ووطى سيرب جائے گا- اصل باعث حرمت مصابره وطى متى مس بغير انزال چونكرمفض الى الوطى تفااس لشة قائم مقام وطى محما كيا- افرمس بالانزال چونكرمفض الى الوطى منبي اس بيد ولى كے قائم مقام منبي .

یهی مسئله انیان فی الدر کاسے - اگرانزال موجائے توجونکر دومفض الی اولمی نہیں موجب حرمت بھی نہیں - اگر انزال نہ موتوموجیے حرمت ہے۔

اعمر احش اکیشخص نے اپنی بیوی کو باٹن یارجبی طلاق دے دی حب تک اس کی عدت نزگذر جلنے وہ مرد اس کی مہن سے نکاح نہیں کوسک .

جیواب به بالکل صبح ہے - کیول جمع بین الانعتیان ہے جو آن نے منع فرایا ہے گریہ جن نکاحاً منہیں لین عدۃ خرور ہے - عدت میں اگرچہ روکا نگاح باقی منہیں کسیکس من وجہ اس کا تعلق باقی رہتا ہے - ہواریشر لدیٹ میں ہے :

ولنا ان النكاح الاولى قائد لبقاء احكامه كالنفقة و المنع والفراش.

لینی سپلے نکاح کے احکام ہا تی رہتے ہیں جیسے نفقہ، منع اور نسنہ اش۔

تومن وجرا بھی نکاح باقی ہے اس لیے عدّت کاخر جرم دکے دمرہے ، عدت بیر بورت کامر دکے دمرہے ، عدت بیر بورت کامر دکے گھرسے نکلنا منع ہے - اور وہ عورت نسب کے نبوت کے لیے اسی مرد کا فرائن موگی ، یعنی اگر اکثر مدت مل سے پہلے پیپلے بچتے بپیا ہوا درمردانکار نذکرے تواسی کی نسب نامب ہوگی .

حبب بیثاست موگیا کیورت معتده بائنه کا نکاح ابھی من دحر باقی ہے تو اب اس کی بہن سے نکاح کرنامرد کو ناجائز مو گا کیونکہ وہ حامع بین الاختیبین موگا حب کی مما نعت لف میں آجکی ہے۔

علامه ابن الهام منتج القدر جلد وم ص ۱۲ مين فرلت بين:

و بقولنا قال احمد وهو قول على و ابن مسعود و ابن عباس ذكرسلمان بن يسارعنهم وبه قال سعيد بب المسيب و عبيدة السلاني ومجاهد والثوري و النخعي امام احمر بن منبل عبي فرلت مين الرميي قول محضرت على ، ابن معود اور ابن عباس و ني الله عبي الرميي قول محضرت على ، ابن معود اور ابن عباس و ني الله عبي المدين عبيدة السلماني ، مجامر، توري اور نخي .

قال عبيدة ما اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم في شيئ كاحبماعه موعلى عقريم نكاح الاخت و المناهدة الاحدة الاحدة الاحدة الاحدة الاحدة الاحدة الاحدة الاحدة الاحدة المادة الاحدة المادة الم

ميمرآك فراتيس:

عبیدہ فرطنے ہیں کہ صحابہ تنی الدعہ م کاکسی شے برائیا اجماع مہیں واجیسے کراس بات برکر مین کی عدت میں اس کی بہن کے ساتھ نگاخ حرام ہے۔ وحيد الزمان مجي نزل الاراركي مرام مين لكهذا مي :

ويعدم الجمع بالنكاح الصحيح اووطيا يملك ولوفى عدة

من طالاق بالنبين الاختيين -

دولول بېنول كے ساتھ تكاح يل جَمَّع كرنا ، اگرچ مطلقہ بائىز كى تى<sup>ت</sup> يىس ہويا فك يمين كووطى ميں جيم كرنا حوام ہے .

کیسس جومسٹلد قرآن کویم کی دلالۃ النفس سنے نامیت ہو جس سٹلہ براجماع معاہمنقول مہدہ جواکا برتالبعین و تبع تالبعین کا مذمیب ہو اس پُرپخری کرنے کی جراُت و ہائی کی کر مکتاب متجب توبیب کوریب کے مقرض اس مسئلہ کے خلاف ایک حدیث نے بھی بیٹن کے کرسکا۔

اعتر اعن کسی درت کوزناکرتے دیکھاادراس سے نکاح کرلیالواس سے بہم بر سونام اُنرہت اور کھ صروری نہیں کہ ایک جین کے بھرے ۔

سچواب حب نکاح درست ب توجاع بی درست ب با اگر ما مله بوتو گواس سے نکاح درست ب لیکن وظی درست منہیں بچنانچداسی برایہ شریعی میں اس سے بہسلے تصریح ہے:

وان نتروج حبالي من الزناجاز النكاح ولايطاُها حتى تضع حملها .

اگرحاطہ بالزنا سے نکاح کیا تونکاح حائز مٹوالیکن وضع حمل تک وطی حائز منہیں۔

بب منرض اس ملرك خلاف كوئى آيت ما حديث بيش كرسد ورية اعتراض والبس الم

انجى راض اكب عورت نے اكب مرد برجھ با دعوى كيا كرم د في اس كے ساتھ الكر كيا ہے اللہ محت اللہ كاللہ محت اللہ كال كيا ہے اللہ محت ا

بچواب معلوم نہیں کرمغرض نے نکاح کیا سمجے رکھا ہے۔ عودت نکاح کا دعولے کرتی ہے اور گواہ محمد داس فیصلہ کو قبول کر کرتی ہے اور گواہ بھی موجود ہیں۔ قاصنی وہ مردعورت کو دلادیتا ہے۔ مرداس فیصلہ کو قبول کر لیتا ہے توہیم فیصلہ اس کے حق میں نکاح موجانا ہے بھرے نامی رضی اللہ عنہ نے بھی ہیم فیصلہ فراما یا۔ دیکھورسال معض الناس۔

یرٹ ناکر کسی حدمیث صحیح کے خلاف نہیں ،اگرمغرض اس سٹلہ کو کسی حدمیث صحیح کے مخالف بھمتاہے تو وہ حدمیث مع وجر نخالفت وطریق استندلال لکھے۔

صدیت لعل بعضکھ ان یکون الحن بحجة السمسئل کے مخالف مہیں ہے۔ دیکھولعال میں قاصٰی کی تفریق ظام رباطن جاری ہوجاتی ہے حالانکران دونوں میں سے ایک صرور تھوٹا ہوتا ہے۔

اسى طرح معترض كے نزدىك مفقودكى تورت جاربس كے بعد قاضى تفرلتي كرسكا ہے بس كيا پر تفريق باطن ميں بنيں ہوتى ؟ كبا وہ تورت الله كے نز دىك مظلقہ ننيس ہوجاتى ؟ اگر موحاتى ہے تو ثابت ہواكہ قاصنى كى قضار باطن ميں بھى نا فذہوجاتى ہے بچونكر مفضود قضا سے قطع منازعة من كل الوجوہ ہے تو مائحن فير ميں جب ك تنقيد باطنا رنہو قطع نزاع رنہوگى ملكہ تمهدمنازعت ہوگى . علام عینی عدة الفاری شرح صیح مخاری کے مرا ۲۷ میں لکھتے ہیں:

ابوحنيفة المام مجتهدادرك صمابة ومن التابعين خلقا كثيرا وقد تكلير في هذه المسئلة باصل وهوان القضاء تقطع المنازعة مين الزوجين من كل وجه فلول عي سفذ القضاء بشهادة الزور بإطناكان تمهيدا المنازعة بينهما وقد اعهدنا بنفوز مثل ذالك في الشريح الاترى إن التفريق باللعان بيفذ بإطنا واحدهما كاذب باليقين -

اعشراص فی مردنے ذمی بورت سے نکاح کیا اور نہر بای شراب یاسور مقرد کیا بھر دونوں میاں بوری مسلمان ہو گئے توجی نہر شراب یا سورا داکرے - اسی طرح اگر دونوں میں سے اکمیت سلمان ہوجائے توجی بھی حکم ہے -

سپواپ اورشراب باسورفیموین کے بارے میں تم میں قیمت اورسور میں مہرشل ہے بچنانچ فوایا ان کانا بغیر اعیانهما فلها فی الخمر القیمة وفی المنزیر

مهر العدال -امام عظر رحمه الندكي دليل جو داريدي بنده بيب كرشر اب ياسور معين كواشاره كرك ذهي دمير في ابنام بر مقر ركما توعقد كرت بى وه كورت اس شراب يا سور معين كي ماكب مركني - وه اس كوفروضت يا مهد وغيره تصرف كرسكتي بيت روما بدكرا بحروس في وه شراب ياسور قبض بمبير كما تو دو انوا با ال بين سه امكيث ممان موكميا - اب وه كورت

اسلام کی حالت میں بھی فیفن کرسکتی ہے کیونکہ قبض میں زوج کی صفائت سے عورت کی صفال میں انتقال ہے اور بیراسلام کے ساتھ منع نہیں ۔ چنا بخیہ فرمایا :

لابى حنيفة ان الملك فى الصداق المعين ميت عربنفس العقد ولهذا تملك التصرف فيه و بالقبض ينتقل من ضان الزوج الى ضمانها و ذالك لا يمتنع بالاسسلام كاستر داد الخمر المعضوب .

رمی بربات که ده عورت اس سوریا نثراب کوکیا کرے ؟ در مخار بیں ہے: فت خلل الخمر و تسیب الخنزیر نشراب کومرکہ بنائے ادر خزیر کوچیوڑ دے۔

اورحائشيرمدني مين لكعابيد:

المبتريب كمسوركو فتل كردك؛

بتاؤ! ممسئلكس أسية ما حديث كے خلاف ہے؟

اعتراض زانی کوسنگساد کرنے کے وقت پہلے گواہ سنگ ہادی تنروع کریں اگروہ مذکریں توصد ساقط سوجائے گی۔

جواب خواب خودصاحب ہوا میں نے لکھامے لان دال لذا الرجوع کر گوا ہوں کا ابتداءً می مذکرنا ال کے رجوع مہیں بعنی موسکتا ہے۔ اگر چرص کے رجوع مہیں بعنی موسکتا ہے کہ گوا ہوں نے ذما کی شہادت تو دے دی ہوا در شہادت کے وقت ایسا کوئی خیال مذایا مولکین حب رحم کرنے لگے، حب ال کوسب سے پہلے سنگاری کے لیے کہا گیا تو امنوں نے امک آدی سے موادر اپنی شہادت سے تو امنوں نے امک آدی سے اس کو امر طبیم محجو کرسنگ بادی سے کی موادر اپنی شہادت سے

ممکن ہے کوربوع کرلیا ہو۔ گوامول کامنگیاری نرکرنا ان کے ربوع بردلیل ہیں۔ لہذا حد ساقط موگئی ۔

> ئودمرودعالمصلی الدُّعلیہ وکلم نے فرایا ہے: ادروا الحدودعن المسلمین حا استسطعت ح جہاں کک میکن مہوسے مانوں سے حدکودوکو

اگر کوئی تھی وجہ ہوسکے تو زانی کو تھیوڈ دو قاضیٰ اگرمعا فی بیں حظاکر جائے تو اسس سے بہتر ہے کہ وہ سزا بیں حظا کرے - اس کو تر مذری نے روا بین کیا ۔ گواہوں کا بچونکھ مرکج جوع منہیں اس لیے بسندگ باری نذر کے سے ان پڑھی صدر نہوگی ، ممکن ہے کہ انہوں نے سنگباری سے انکار محض ضعف نفوس کے سبب کیا ہو - جیسے معبن کم زور دل جانور ذر بھی نہیں کرسکتے اور لعبن تو ذرجے کے وقت سامنے ہی بہنیں تھیرتے ۔

اعنراطس حوتنفس این باپ، مال یا بیوی کی نوندی سے ذما کرسے اور پہکے کمیس نے بیٹیال کیا تھا کہ پرمجیر پرملال ہے تو اس پرعد نہیں لگائی مبائے گی.

سپواک برایر شریف میں اس کی در کھی ہے کدیر شبر انتہاہ ہے اس لیے کہ بیٹا ماں باپ کے مال سے اندازہ بیٹ اس لیے کہ بیٹا ماں باپ کے مال سے فارڈ اپنے بیوی کے مال سے فارڈ اس کا مال باپ یا بیوی کی نوزڈی کو ملال ظن کر لینامحکی ہے حب اس کا مال باپ یا بیوی کی نوزڈی کو ملال ظن کر لینامحکی ہے حب اس کے مسبب حدود کا مال دینا احادیث بیس آباہے جینائچہ (ادر واللہ دود ماست طعت عرابی ہے گذری ہے جو کہ الولیائی کی مستدمیں مرفوعاً مروی ہے۔

مسندامام اعظم میں ابن عباس سے مروی ہے۔ رسول کریم صلی الدہلدو الم في فرمايا

ُ أدروًا الحدود بالشبهات *' كم سشبهات كى بنابر برزاؤل كوثالو* ابن ابی سنید بدنے ارا ہم تخفی سے روایت کیا کہ امپر المؤمنین حصرت عمر منی التدعيذن فزماياكه أكرمين حدود كوكسنبهات كيسبب معطل ركفول توميرك نزدمك اس سے محبوب ترہے کرمشبہات برا فامت مدکرول۔

معاذ ، عبدالتُّد بن سعود ادرعقبه بن عامر مضى التُّدعنهم سے ابن ابی شیب نے روا كياكه بيحضرات فرملت مهي كرحب متهيس حدملين كثمه بطيعاك توحدكو ال دور

رغاية الاوطارج ٢ مزام) القىال املاك مبين الفزوع والاصول سيه بركمان برقاسيم كرسبيلي كومال مإب کی نوندی سے جماع میں ولاست سے اسی طرح زوج کی لونڈی میں ۔

كيابيراشتباه منهيں ؛ اوركياست بهات سے سنزا كا ثال دينا احاد ميث ميں نہيں ؛

اگرہے توفقہ حنفیہ رپاعتراص کیوں؟

اعتراض کی سخص سنے اپنی ہوی کوئلین طلاقیں دیے دیں بھراس نے عدّت کے اندر زناکیا

یا مال کے کر طلاق ہائن دیدی بھرعدت میں زماکیا ۔

یا ام ولدلوندی کوآزاد کردیا اورعدت میں زنا کاری کی .

یا غلام نے اپنے آقاکی لونڈی سے زناکیا۔

اگرىيلۇگ كېدىن كەم نےاسے مال حاما تھا توان مىں سے كسى پر عدنہيں ۔

جواب مندرحربالانمام صورتوں میں شد بغل کے باعث حدساقط ہے۔ مطلقہ ملالٹر کی اگر چرمت قطعی ہے لیکن تعبن احکام نکاح کے بقاء سے طن جات

کا سنبر پڑگیاسے مستشلاً وجوب نفقہ امنع فوج اور ٹبوت نسب وینو اس کے حلت کے خان کا اسفا لم حدود بالشبہا ت کے خان کا اسفا لم حدود بالشبہا ت استے اطلاق کے سعیب اس کو بھی شامل ہونی - اسی طرح امر وارس کو الک سنے آزاد کیا - اور مطلقہ علی آلمال بمزار مطلقہ ثلا فرکست کران میں بھی بعض آزاد کیا - اور مطلقہ علی آلمال بمزار مطلقہ ثلا فرکست کے ان میں جون آزاد کیا اسب ابنا طرح مشام کا ایشہ آذاکی ویڈی سے زناکر البدا بنا طرح مشام کا بیٹہ آذاکی ویڈی سے زناکر البدا بنا طرح موسک سنے اور لوڈی آفاکا ال سے موسک استے کے خلام اس کو حوال طن کرسے - لہذا اس کے طن کا اعتبار کرتے ہوئے اس موسک سنے برکہ آفاکہ ال کوخرے کرسک ہے - در مدافط کردی گئی ۔

نال! مندرجه بالاصورتون میں صلّت کاظن پنه موملکہ حزام حباستے ہول . بچیرزنا کریں تو حدّحزور واحب ہوگی - چینا پخر ہوا ہیر میں ہیں -

> ولو قال علمت إنها علىّ حرام وحبب الحد اگركيك كرمجُوموم تخاكه وه مُجر بِحرام بيت توحدوا حبب بوگي •

اعشراصی اگر کسے پاس دو رسے کی اونڈی گردی ہے اور وہ اس کے ساتھ بدکاری کرسے آور وہ اس کے ساتھ بدکاری کرسے تواہ کہے کہ میں صلال کمان کرتا تھا۔ اور خواہ کہے کہ میں اسے حرام حالتا تھا۔

**جواب** اگرحرام جانبا نفا توصیح اور مختار میں ہے کہ اس پر صواجب ہوگی بحرالرائن کے مرسماج ۵ میں ہے:

والخلاف فيما اذاعلو الحرمة والاصع وجوبه أ اكرم ام باننا تفاتواصح بهي سيم كرحد واحب موكى.

اوراگر حلال گمان کرما نفانو إس به حدید موگی - اسس لیے که مرمور بهمزنهن کی ملکیت تقرف مونامرسورد سے جماع كى حليت كامويم سے - كذا في الطحطاوى .

اعتراض اگر کوئی شخص ابنی اولاد یا اولاد کی اولاد کی نونڈی سے بدکاری کرے۔اگرجہِ وہ حانثا ہوکہ بیاس برحرام ہے بھیر بھی اسس برحد نہ لگانی حائے۔

جواب بیمنال شبرمحل کی ہے بیشبرمحل سے بھی صدود ساقط ہوجاتی میں تشبهمل وه ہے جس میں محل کی حلت کا تشبر مجل شرع ثابت ہویشہ محل میں اسقاطِ حد كامدار دليل سرعي ربسه مذكر زانى كاعتقاد براس اليك دليل كيثابت كے سبب نفس الامريس شبر قائم سے - زاني اس كوجانے يا ماجانے -ابن الحب في جابروني الله عنه سيرواييك كما كه امك مروسف كها يارسول الله! میرا مال ہے ادرمیرا مبیا ہے میرا باب مال مانگراہے حالانکہ وہ میرے مال کا مخاج منهين توأب في الشاد فرايا ؛ الن ومالك لاسيك الواور تيرا مال، تيرب ماب كاسب اس حديث معمعلوم بأواكه بين كامال والدكاس - لهذا بين كى لوندى سے وطی ربھلت کاسٹ بٹامبت ہوتا ہے۔ یہی وجہسے کہ حدسا قط موگی۔

ماریشرلین میں ہے:

لان الشبهة حكمية لانهانشأت عن دليل وهوقول؛ عليه السلام انت ومالك لابيك يركشبه مكميها السلي كدوليل سيربيدا مواسي وه وليل حضور علىبەالسلام كارشاد سے كەتوادر تىرامال، تىرى باب كاسے. اس مدست كوطراني اورسيقى في محيى روايت كيا . اعمر احق بوشخص ان بورتول میں سے کہی سے نکاح کرے ،جن سے نکاح حرام ہے تو اس برجد داحب نہیں ۔

بہواب بیں بینبیں آیا کم جوشر عاصد مقرب وہ رجم یا علدہ کسی مدین میں بینبیں آیا کم جوشخص محرات ابدیدست نکاح کرکے دلئی کرے اس کورتم کیا عبائے یا کوڑے مارے جائیں -اسی لیصام اعظم نے ایسٹخس کے بیادید مدر رجم یا عبلہ، نہیں فرائی -

امام اعظم کے اس مسئلہ کومعرض اگر حدیث کے خلاف سمجھنا ہے تو وہ حدیث نقل کرسے حس بیں ایسے شخص کے لیے حدا کی ہو،البتہ قبل کا حکم ایک ہے جس سے امام اعظم کا ہی کا مذہب ثابت موتا ہے کیونکہ قبل کرنا یا مال صبط کرنا حدث انہیں ہے امام اعظم کی فرائے ہیں ایسے شخص کو جو بھی سزادی عبلئے کم ہے کہذا حاکم اس کو سخت سے سخت کمنزادے - فتح القدیر ہیں ہے ،

> الاترى أن اباحنيغة الزم عقوبة باشد ما يكون وامّما لم يثبت عقوبه هى للحدفعوث انه ذنا محص عشده الا ان ضه شبصة

کیا آپ بہنیں دیکھتے کہ امام الوحنیفداس کے بیے بحث سے بحق مزا خورز کرتے ہیں والمبتہ نکاح کے سعیب احدثابت بہنیں یہیں وہ اس کو زنا ہی سجھتے ہیں مگر شکاح کے سعیب اس میں شعبہ سیدا ہو کیا۔ اس بیلے حدم مفرز رجم باقبلداس سے ساقط ہوگئی۔اس کا پیر طلاب نہیں کہ اس برکوئی سمزاہی نہیں جیسے کرعوام کو مغالط میں ڈالاجا تا ہے۔

**اعتراض** جوشخص کسی عورت کی یا مرد کی پاخانه کی جاگر میں مدکاری کریے اس

# جواب منتج القديمين ہے:

ولكن يعتزروليتجنحتي يموت اويتوب ولواعتاد اللواطة قتله الامام محصاكان اوعنير محصن سياسيةاما الحدالمقررشرعا فليسحكماكة رشرعی حدر مم یا حُلداس کے لیے تنہیں ہوگی ، مکبداس کو تعزیر الکائی مائے گی وہ بہال مک فید میں رکھا جائے کے مرحانے یا تور کر ہے۔ اگر لواطت کی عادت جرالے نوامام اس کوقتل کر دے عوٰاہ ومجھن

بس اگرمغِرْض کے باس کوئی ایسی حدیث مہوجیں سے نا بت مہو کوغیر فطر **می ن**ف ل کرنے والے کوسے نگسار کیا جائے یا سوکوڑے مارے جائیں تووہ حدیث سپتیں كى جائے .ورندا بنا اعتراض والبس لے .

اعجتزا صن می تخص دارالحرب یا دارالبغی میں زماکرے بھر اسلامی حکومت میں آگرا قرار کرے تواس رپھدرنہ لگائی جائے۔۔

**جواب** معترض *اگرفتنج القدیر کاید مقام دیکھنا لواسے حدیث مل جا*تی اورشایدوہ اعتراص مذکرتا وہ حدیث یہ ہے: دوى محمد فى السير الكبيرعن النبى صلى الله عليه و اصباب وسلم إنه قال من ذنى اوسوق فى دادالحديد و إصباب بها حدا نشر هرب فخرج الينا فانه لايقام عليه الحد البيرالكيريس فرايت كيا: أب فنرايا بوشف والمحرب بين زنايا جورى كرب اور مدكوس بين عبائم بهر وال سي عبائك كراسلامى مكومت بين بين عبائم تواس برج من نهاي مائم قوال سي عبائك كراسلامى مكومت بين بين عبائم تواس برج من نهين كائى عائم كي

معنرض چونکه اعتراص کرمپلېسے -اس ليداميرنبس که وه اپنے تول کے خلا ن حصنور کے اس ارشا دکو ديچه کرمان جائے - ملکه اس برکونی ذکونی اعتراض ہي کريگا.

الحشراص بوشخص چلیائے سے بدفعلی کرے۔ اس برمد منہیں .

چواپ اس کا پریمنی نہیں کہ اس کو سزان دی جائے۔ بدایہ میں سہے۔
"الا ان ایع ندو" اہماں کو سزادی جائے 'اس سنا میں صد ذنا رُج یا کہ نفی ہندیں ۔ وہ بھی اس سالے کر کسی صدیث میں نہیں آگا کرچویائے سے بدفعلی کرنے والے کو سنگ ارکرودیا سوکوڑے لگا ؤ۔
تر کرنی ج احد ۲ ایس ابن عباس جنی التی عندسے آیا ہے:

من اتى بهيمة ف الاحد عليه

چوائے سے بدفغلی کرنے والے پرحدِ دزنا ) نہیں ۔ یہی قول احدوانحق کا جسے -اب کیئے ؛ ابن عہاس کے بارے ہیں کیا لئے جسے !

انختراص اگرکوئی عورت اپنی رهنامندی سے کسی دیوانے یا نا بالغ الرکے سے ناکرے تو نا اس عورت برکوئی صدیب مذہبی دیوانے اور نا بالغ الرکے بر

جواب نابالغ اوردلوانے پر توسقوط صد ظامبر ہے کہ دولوں مکلف نہیں۔ رہی بات عورت فغل رہی بات کو دولوں مکلف نہیں۔ کا عمل ہے۔ البتہ عجازا نی کہتے ہیں اور عورت معلی کو عمل ہے۔ البتہ عجازا بی کہتے ہیں اور عورت موطوع و مزید البتہ عجازا بی کہتے ہیں اور عورت موطوع و مزید البتہ عجازا بی کو بھی زائیر کہہ لیستے ہیں۔ زنا اس شخص کے فعل کو کہتے ہیں جو فعل سے بچنے کا فخاطب مواور کرنے سے عاصی - اور وہ عاقبل بالغ موگا نذکہ دیوا نا اور نا بالغ ۔ کیونکہ یہ دولوں مواور کرنے سے عاصی - اور وہ عاقبل بالغ موگا نذکہ دیوا نا اور نا بالغ ۔ کیونکہ یہ دولوں اسے جو کہتے ہیں کو حدا سے احکام شرعیہ کے مکلف مہیں عورت اگرچ فغل زنا کا محل ہے کہا تھا موادر کے بیا دیوا مذکو زنا کا موقد دیا ہے اور کرنے پر آئم ۔ صورت مذکورہ میں عورت نے جس لڑکے یا دیوا مذکو زنا کا موقد دیا ہے وہ منا قال ہے دنیا لغ - اس لیے عورت بر بھی حدمہیں ۔

صاحب ہدایہ فزماتے ہیں:

ولنا ان فعل الزنايتحقق منه وإمناهي محل الفعل و لهذا يسمى هو واطأ و زاينا مجانا و المرأة موطورة ومزنياً بها الاانها سميت زانية مجازاً تسميه المفعول باسع الفاعل كالراضية في معنى المرضية اولكونها مسبة بالتمكين فيتعلق الحدق حقها بالتمكين في الزناوهو فعل من هو مخاطب بالكف عنه وموتم على مباشرة و فعل الصبى ليس بهذه الصفة فلاينا طبه الحدائي

اعشراض خود فی ارازاد بادشاه جو کچه ربرا کام کرسے اس ربکوئی مدمنیں ،اگر قبل کرسے توقعاص ہے .

جواب به جوند قصاص حقوق العباديين سے بيد اوراس كا دى صاحب تق به داس يلي صاحب حق كے طلب كر في برقصاص ليا جائيگا . كي مدود حقوق الله مايس سے بهد اور حدود كا اجراء واقامت بادشاہ سے متعلق ہے حبب بادشاہ كيا الكه ماس كے اوپركوئى بادشاہ بنر حقوقہ واپنے كب پر قامت حدود تهيں كرسكا .
بال اكر اس بر بحى بادشاہ بو تو وہ لينے الخت بادشاہ برحدود قائم كرسكا ہے . اور بهي دليل صاحب بداير نے كھى ہے واللہ اعلم دليل صاحب بداير نے كھى ہے واللہ اعلم

اعتراض چوری چوری، شرانی شرابی شراب نوشی اورزانی که زاکاری کے گواہوں نے وقوعہ کے کچید نوں لعبد گؤاہی وی توجوم کونہ بچڑامبائے ۔

حواب اوربردہ ڈال دے تو دہ تواب کاستی بیا زناکاری کا دیکھنے والا اگر شہادت رز دے اوربردہ ڈال دے تو دہ تواب کاستی ہے چنا پنے حضور علیالسلام کا ارشاد گرائی ہی۔ من سے ترعلی مسلم جوشخص مسلمان کے رگناہ ) پر بردہ ڈالے توالنڈ اس پر دُنیااوراَ حزت معرف دیں دیا گاگا

یں پر روسے ہ ۔ ادراگریسوپ کر گوا ہی دے کو مجرم کو منزا لمنی چاہیئے تاکہ معاشرہ میں نظم وصنبطادر سکون قائم رہے ۔ توریحی باعث نواب ہے۔

اگرگوا ہول نے بروفنت گواسی مزدی اورعرصہ گذرجانے کے بعد گواہی دی تو دىجماحاً ئىگاكە اتناع صەخاموشى كى وجۇكياتتى ؟

و چهام بین در است سر سر سر و ق ق رجه یه ق. اگر کوئی عذر سومت لا بیماری کے سبب یاکسی حتی اور معنوی عذر کے باعث شہادت مذرے سکے تھے توان کی شہادت مقبول موگی اور مجرم کو بچرا جائے گا ذکھیو فتح العت ببرصر ٢٠٦

اگر گوامول فے بلا عدر ا دائے شہادست میں دبرکردی نوکتان شہادت کے باعث متہم بالفِسق ہول گے۔

اگریپے بردہ اِدِسٹی کاارادہ کرکے در کردی تواب ان کا گوا ہی بر تنار ہوجانا ظامر کرناہے کہ ملزم سے کوئی عدا وس ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ گواہی دینے براُنز کئے ہیں پہلے ان کا ارادہ بردہ لِیِشی کا تھا،اب نقاب اٹھانے پر ماٹل ہیں۔ تو اس صورت

میں گواہ متہم بالعداوت ہو گئے اور متہم کی شہادت معتبر مہیں۔ جِنائِخ فسنتے القدر معبد المرام ، ۹ میں لکھا ہے :

قوله عليد السيلام لاتقبل شهادة خصم ولاطين

اعشراصل می گوام است د ناکی گوامی دی نیکن وه عورت کو پیچانتے مذتھے تو تواسع حدرزلكا في جائے.

<u> جواب ب</u> باليمين اس كى نهايت معقول وجرائهي سند افسوس كرمعتر ص كو

نظرنه كايا - لكعاست :

لاحتمال انهاامرأته إدامتهٔ بل هوالظاهر

ممکن ہے کہ وو مورت اس کی بیوی یا لونڈی ہو۔ بلکہ ظاہر کہی ہے۔ کیونکو سلمان کا ظاہر صال بہی ہے کہ وہ زناکار نہنیں۔ گوا ہوں کے بلنے لازم نفاکہ وہ عورت کی بہی ان سکھتے بعد میں گواہی دیتے ، حبب وہ عورت کو بہی ہنتے ہی نہیں تو ان کی گواہی عیر معتبر اور مجبول قرار دی جائے گی۔



رئے پیرانیراغاز

مانجی الله والرسولُ معا من لسان الودی فکیعن انا ؟ ایْرِیُرامنزار محدی دیلی نے ہوار پراعراضات شائع کئے توفقہ نے ان کے جابات وسیٹے اب اس نے درمخ آرکے چنوسائل لطور اعراض کھے ہیں جن کے جابات تحریر

کیے جارہے ہیں ۔ ہرشیران جا البت ایسلسلانہ روبراز حیاجاں گبلدای سلسلرا؛

فقرالولوسف محدشرلف عفركه

اعتراض جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے سے بجب کم انزال نہو، عسل لازم نہیں اور نرہی وصو و ٹوٹٹا ہے ۔

حواب المام المام المعرض في الأسلى المراد المراد المراد المركم الميت باحديث كم خلاف سمجه المستورة وه أيت باحديث لكم حرب حنور في بايد كيمان والى المراد المام المام منهن ويا وفتها ويطز كرف سير مرزا جامية فقها في كمام كام منهن ويا وجرب عنسل كاح منهن ديا .

كيامُ إلكيا ، كم لوج فقد إن دليل وجوب عنسل كاح كمنهن ديا .

امام نجاری علیه الریمرکے نزد کب توعورت کے ساتھ جماع کرنے والے بریھی بلا انزال عنسل لازم نہیں چنا پنجہ امہول نے اپنی صحیح میں اندرین سورت عنسل کو احوط فراما ہے۔

توطی ہمیں سے بلاا نزال کس دلیل سیعنسل لازم ہمجاح آباہے؟ میں نزار میں میں اسلام اسلام

مسلمتر لویت میں حدیث ہے دسول کریم ملی المذعلیہ و الم نے فرایا کہ باتی، باتی سے مسلمتر لویٹ میں میں میں میں میں جے بیغی عمل می سکے نکلنے سے لازم ہوتا ہے۔ اس حدیث کو نسخ رز کہا جائے کیوں کراس کے نسخ پراجماع مہیں۔ امام مجادی اس کو نسخ مہیں مانتے۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے

غيرمقلدين كسي مندسه السلم شاريا عراض كرت بير.

اس میں کوئی شک مہیں کر انزال منی موجیع شل ہے جیساکہ حدیث سلم سے
خلام ہے کئی خروج منی کھی توحقیقاً مؤالہ ہے اور کھی حکماً جحقیقاً کو ظامر ہے سکا اس
دنت پا باجا نا ہے ببکہ سبب کا من ہواور سب کا مل غیوبت حشفہ ہوئی ۔ خروج منی برحقیقاً
حب کہ ورج بہائم ایسانہ ہیں اس صورت میں سبیت نافض ہوئی ۔ خروج منی برحقیقاً
پایا گیا اور نہ حکماً ۔ تو عنسل لازم ہونے کی کوئی وجریز ہوئی کیؤنکہ مرغوب بالطبع کے جماع سے
پایا گیا اور نہ حکماً ۔ تو عنسل لازم ہونے کی کوئی وجریز ہوئی کیؤنکہ مرغوب بالطبع کے جماع سے
پایا گیا اور نہ حکماً ۔ تو عنسل لازم ہونے کی کوئی وجریز ہوئی کے ہوئے دم ہواتو بدون انزال کمال لذت

نبين اس ليعسل محى لازم نبين

ا فطرین الفساف کریں کرجب ہم یدویھتے ہیں کد دنیا میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں بھزارت فقہاء لے ال مسأل کو واضح کروا اگر کسی سے البیافعل صا در ہوتو عشل کامٹ کا کیا ہوگا ، چاہیے توریتھا کہ ہم فقہاء کے شکر گذار ہوئے کہ انہوں نے متوقع حالات کوسچے کرمسائل واضح کروسیتے ۔ ہم ال پرالٹاطعن کریں آوکیا برنا اُسکری مہنیں ؛

الکیف میں اور ای بین سمجھ بیٹے کوفتہا مکنزد کی بی بایہ سے مدفعلی کرنام اُنز سے اور اس کی سزاکوئی مہنیں معافداللہ ، فتها ملیم الریمہ نے اس کی سزاک ب الحدود یس بیان فرانی ہے ۔ من شاء فلسے خطُر ہ

ا عنزاض ای طرح مرده تورت کے بدینلی کرنے سے بھی بغیرانزال کے نہ تو صنو لو ثنا ہے اور رزعنل لازم آتا ہے۔

**جواب** نین کهتا بون که اس مناری برخلاف اگرکسی کے پاس کونی

ا سے یا حدمیف ہوتوسیش کرسے۔ یہاں مجی نزوج منی رحقیقتاً پایا گیا منحکا کر عمل شتہی ہنیں اس میلے مدون

انزال عنل واحب نبین-انزال عنل واحب نبین-

اعتراض اسى طرح الالاكى سەز ئاكر فى سىجى بغيرانزال كى مىنسالازم تاجەددىنى دەرىنى دەرىنى دارىنى دارىنى كىسىنىدانزال كى

جواب ين كها بول كوايْر طرفيرى كاير بتان بي بواس في يهال لفظ

زنازیاده کردیا.

ورِمِخْتَار کے الفاظریہ ہیں: او صغیرہ غیر مشتہاہ - کیا صغیرہ عیر مشہات احبنی عورت ہی ہوسکتی ہے؟ ابنی بیوی نہیں ہوسکتی ؟ کس قدر بے ہا کی ہے کہ عوام کو مغالطہ میں ڈالنے کے بیے ابنی طرف سے لفظ زنا دانعل کردیا۔

اس مسٹلومیں حضرات فقہاء علیہم الرحمہ نے تصریج فنرمانی ہے کہ صحیحے رہے کہ اگر ایلاج ممکن ہوتو عنسل واحب ہے۔

چنائچه شامی حباراقل سراوا بین علامرشامی فراتے ہیں:

والصحيح انه اذا امكن الايلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها ففي ممن عُمّام فيجب الغسل -

بجرالرائق مبدامر به میں ہے:

وقد حكى عن السراج الوهاج حلافا لووطى الصغيرة التى لا تشتهى فمنهم من قال يجب مطلقاً ومن عمون قال لا يجب مطلقا والصعيع انه اذا امكن الإيلاج في محل الجماع من الصغيرة ولع يفضها فهى مس تجامع فيجب الغسل -

مراقى الغلاح تورالاليفياح ميسب،

وللزم بوطى صغيرة لاتشتهى ولمريفضها لانهاصارت ممن تجامع في الصحيح -

علامه طحطاوي ماكث يرمراتي الفلاح مراه ميس لكهت بين:

هذاهوالصحيح

لینی صغیرة تغیر مشتها قر کے ساتھ وطی کر سفہ سے حب که درمیان کاپر دہ بھٹ کردولوں

رامبی ایک مزسول اور محل حجمع میں ایلاج ممکن ''وتوغسل واحب ''وجا آماہے اور میم صحیح ہے بس مغرض کی انھول پر اگر تقصب کی عنیاب سنہ وتی تو اسے فقہاء کی یڈھر سحایت نظر کھا تیں۔ میر الیساند کلمشا۔

### اعتواض المصاحب كزدك ورت ك شرطاه كى داوت باكب

حواب میں کتا ہوں کا کش کہنے اس کیس ہونے پر کوئی آیت یا حدیث کھی ہوتی اگر کوئی ہمیں آوشوکا فی کار قول کہ کویاد ہونا چاہئے " مالا صل المطارة " کر اصل طہارت ہے ۔ ایس پر کا است کا کو کٹا کا درست نہیں ۔ اس پر کا است کا کو کٹا کا درست نہیں ۔

ر بربی این از بال الدرارمی فقد البنی الحقار مکوروا بول براحسان مولوی دید الزمان فرز الدارامی فقد البنی الحقار می درار الدرامی فقد البنی الحقارت الربی الدرام می رطوبت فرج کوپاک مقالت واگر و درالول

بركيها عتراص وتوسينية!

علام أوى شرع مح مل هام مهايس لكفة بين: قد است دل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهاق رطوبة فرج المرأة وفيها خلاف مشهور عندنا و عند عندينا والاظهر طهارتها -

خىدىندى دادى خەركى ھەرەھە دىھا-فرائىيە إاب تواپ كے گركام ئارىكى كيا- علام نودى رطوبت فرج كى طہار كواخرونها تى بىن -

اسى شرىم كم مره ۱۵ مين نووى <u>لكمة بين</u> و هذا هد الاصح عند اكثر اصحابنا

ہمارے اکثراصحاب کے نزدیک بھی سے ہے۔ مولوى تنا النَّدام رَّسرى اخبار امل حدسيث ١٩ اجولائي ١٩٠٩ رمين لكهية بين: رطوبت مثل مذی ہے اور مذی سے برحب حدیث شراعیت وصنو فوسط جا ماہے۔ البتة اس كى ناياكى كاثبوت مهيس- وحودًا ليـ توافضل ہے -فطینے اِ یہ گوائی تواہد کے اپنے گوسے ہے ۔ توکیا اب بھی آب اس مسلا کو حیاسوز ادر شرمناك لكويل كر؛ فقهائر إعترامل كرف سيبيط ابين كركى خبر ليين إ

اعتراض الركى باكره عورت كے پاس جائے اور اس كا بحرزائل مذہبو و توسي عشل نهين.

جواب میں کہا ہول کر در مخاریں اس کی در مجی مذکورہے

فانها تمنع التقاء الختائين

کہ بکارت مردادرعورت کے ختنہ کا ہول کے ملنے سے مانع ہے۔ فرج میر خل خشفہ ممکن نہیں۔ تو بحارت کا باقی رمہنا عدم ابلاج کی دلیل ہے۔ اسی حالت میں حب کہ انزال دمواعشل واحب مونے كى كوئى وجراليس -

من ادعى خيلان و فعليد البيآن

اعتراض اگرانسان كا كال كودباخت دى جلك تو دويمي باك وجاتيب

**جواب** افسوس كرمغر من كواكلى عبارت فظرنه اسكى جوريه: وانحرم استعالُ؛

صاحبِ درمخنّار فرمانتے ہیں کہ انسان کا چیڑہ دنگنے سے گو پاک ہوجاً المبت نکین اس کا ہنتمال حرام ہے۔

اسم سند مین فتها کا اختلاف ہیں۔ تعین توانسان کے چڑے کو قابل دباعث ی نہیں تھے اور تعین قابل بعث و تھے ہیں کی دباعث دنیا یاس سے نفع اٹھانا بالاتفاق من لختے بیس ب

سنت مشیخ عدالخی عدة الرعایة میں فرط نے ہیں که اس بات پر سبکا اتفاق ہے کہ اگر دباغت دی جائے تو پاک بہوتا اسے کیکن انسان کا پٹروآ مانا یا اس کو دباعت دیناحرام ہے۔ مجرالمرائق میں اس جزم کے حالہ سے اس براجاع کمین کا معاہدے ،

ربی ریربات که اگر و باغت دی مهائے تو پاک موجاناہے یا نہیں ہوجوزات فقها مر فرائے ہیں کہ پاک ہوجانا ہے۔ تجاری شریعیہ میں قومٹمان زندہ اورمرد کو پاک کھھا ہے۔ رہا کا فرز حافظ ابن مجرئے فرنخ الباری میں کا فرول کی تجاست کو نجاست اعتقادی کھھاہے فواب صدیق صن مجی الروضة الندریا میں اسی طرح کھشاہے۔

واسيون كاسرغنه وجيدالزال نزل الابراس كمشاسك. واستشنى معين اصعاب اجلد الخنزس والادمى والصحيح

عدم الاستثناء

بمار سُ تعِن اصحاب (عَيْمِ مَعْلِرول) نَ خُرْبِراوراَدُی کا چُرال (حدیث اید ما اهاب دین فقد طهر) سے مستنتی کی بر کئین عدم استثناد می به ب بھر آگ کلمتنا ہے :

وحبلد الأدمى طاهر الاانه لايجوز استعالُهُ لكونه محسترمًّا أدمى كى علد باك بير لكن اس كرفتزم موفي كياعث اس كاستعال حائز مبنين.

اب م معرض سے پوچھتے ہیں کہ برسٹا بھی آپ کے گھرسے ہی تکل آیا۔ اصحالانان کے بارے میں کیا خال اسے مقلّد کے بارے میں کیا خال شرفیت ہے ؟ ممکن ہے آپ یہ کہ دیں کہم وحید الزمان کے مقلّد منہیں۔ آپ لوگول کی رعادت بھی کیا خوب ہے۔ جیلئے ! آپ اس کٹار کے خلاف قرآن کی کوئی آست یا حدیث ہی بیٹ کر دیں جس میں انسان کی کھال کو دبا غست کے با وجو خس کی کوئی آست یا حدیث ہی بیٹ کر دیں جس میں انسان کی کھال کو دبا غست کے با وجو خس

## اعتراض ، با غت کے بعد گتے کی کھال بھی باپ ہے۔

جواب أي كتام و كر حضور عليا للام في فرمايات:

ایسا اهاب دیغ فقد طهس ر دواه التومذی به حس *میرست کو وباعنت دی جائے وہ پاک موجا تا سے*۔

صحی عمل میں ہے:

اذا دبغ الاحاب فقدطهر

حبب جمڑے کو دباعنت دی حائے نووہ پاک ہوجا تاہے۔

مردار کے جبرے کے بارے میں جبحضور نے فرایا ہے:

هلا اخذنه اهابها فتديفتموه

توصدسیف ایسمااهاب ... اینے عموم میں گئے کی کھال کو بھی شامل ہے ۔ وہابیوں کا مراعالم مشمس التی عظیم آبادی ،عون المعبود شرح سنن ابی داؤد کی صلاح بارم صسالا میں لکھا ہے:

والحديث دليل لمن قال ان الدباغ مطهر لجلد ميتذكل حيوان كمالفيدة لفظ عموم كلمد ايما وكذالك لفظ

الاهاب انتسمل بعموم عبلد الماكول اللحمو عدو يرمديث الشخص كيك وليل سيديويد كبيب كروبا غن مرحوان مرده كي شرك كوپل كرف والى سيديك اسما كائموم اس كا فائده ويتاسب اوراس طرح لفظ اهاب ابنة عموم ك كاف سسه حلال اوروام كي شرك وشامل سيد.

کیپس معنرص کارداعتر اکمن فقتها ، پر نهبیں ملکر سرورعالم صلی الدعلید و لم بر آ است کمیونکتر آپ نے اس صدیث بیرکسی جمیڑے کو سستشنی منہیں فرایا - ہاں اگر کسی روایت صحیحہ بیس کتنے کی کھال کا است شنار ایا ہو تو اسے بیان کیا جائے .

حديث " نبى عن جلودالسباع" مين اتقال بيدكر منى قبل إز دباعنت رجمول برد چنانخدوا بیول کا بزرگ عون المعبود' حلیدیم می<sup>4</sup>ا می*ن گواله شو کانی لک*ینا ہے ۔ بیر شوكاني صاحب وي بين عن سے لؤاب صديق حسن مدد مانتكتے مؤلفے كہتا ہے -زمرؤرك درافيا دبارباب بنن مستشيخ سنت مديس قاصي شوكال مذاح قال الشوكا في ماحصله إن الاست د لال بحديث النهي عن جلود السباح ومافى معناعلى إن الدباغ لا ليطهد بعبود السباع بناءعلى انء مخصص للإحاديث القاضية بان الدبباغ مطهوعلى العموم عيرظا هرالان غايت لما منيه مجرد ألخي من الانتفاع ولامازمت أبين دالك وبين النياسة كما لاملازمتذ بين النهيعن الذهب والحرير وغجاستهما. شو کا بی نے کہا حدیث بنی عن حلودالسماعے سے بدائستدلال کرون<sup>ات</sup> حلودسباع كوماك منبس كرتى اورمير حدرث الناحا دميث كي محضص يحسب بين دباعنت كوعلى العموم مطهر فرمايا بعد ، تحيك بنيس كيونكر حديث بني

عن حلودال باع میں زیادہ سے زیادہ بہی عن الانتفاع ہے ہے ہے کہ بنی عن الانتفاع اور نجاست میں کوئی لزوم مہنیں رکھنی حس حیز سے انتفاع کی بنی ہو، لازم بہبیں کہ وہ نجس ہو) حس طرح رامرد کے لیے ) سونے اور جابندی کے استعمال کی بنی ہے لیکن نجاست بہبیں۔

كبس اس حديث مصصلود كباع كادباعنت كي بعديم بخس مونا أست تهيل مونا.

### اعتراض اسىطرح بائتى كاچرام مى باكب د.

جواب نین کہنا ہوں کا کموم اس کو بھی شامل ہے۔ اگر کسی وابی کے پاس کوئی ایسی حدمیث ہوجوہا تھی کے چرف کا دباعث کے باوجود بخس ہونا ثابت کرے، تو وہ حدمیث میٹ کی جائے۔

سبہ قی نے حضرت الس سے روامیت کی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی کے وانت کی کنگھی استعال فرایا کرنے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہاتھی نجس العبان نہیں ورنہ حصنوراس کے دانت کی کنگھی کہمی استعال میں مذلا تے۔ حبث نامبت ہوا کہ ہا حتی تخیس العبان نہاں کو اس کا چیڑہ دباعنت کے بعد کیوں مذباک ہوگا ؟ من ادعی خلاف خاس فعلیہ البیان .

اعتراض اگركتّا در بانتى دغيره ذبح كرديئة جائيس توان كاجرُه پاكت.

جواب میں کہتا ہوں کہ کیاآپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ذبے سے جرفرہ پاک نہیں ہوتا ، ورمذاصل طہارت ہے ۔ ذبح ، ازالۂ رطومت بخسہ میں دباعت کا کام دیتا

ب - راكس منا كي تفييل الديرياع اصات كي وابات بين ملاحظ فراييك ا-اعتراض الم الظرك زديك تنانج للعين نهير جوأب اس اعراص كامفصل جواب بداير باعر إصاب كيجابات میں گذر تھیا ہے۔ کئتے کا گوشت اورون بالاتفاق ملیدہے۔ فقر کی کسی کماب میں اس کے گوشت باخون کوکسی نے باک نہیں لکھا ، البتراً ب غیر تقلدین کے وحید الزمان صاحب كت كوبك كلصة مين الى طرح أب كم نواب صديق حسن بدورالاطرمين كت كے كوشت، بدى ، مؤن ، بال اورليد كوليد نهيں مجت عرف الحادى ميں مجى كتة اورخزر يوغب العين منبين سجهاكيا . المم تجارى اورامام مالك تت كوپاك سمجية بين كيايد دولؤل الم حديث نهين ؟ فتح البارى حلداول مرمس ميل مالكيدكا ذسب لكصاب، لکون الکلب طاہ رعندھ، کر*گناً مالکیرکے ٹزویک پاک ہے۔* المم شعراني ميزان مين فرمات مين : ومن ذالك قول إلامام الشيافتي وأهدوابي حنيف بنجاسسة الكلب مع قول الام مالك بطهارته فتح البارى مربهما ميں ہے: وانماساق المضف هذاالحديث هنالستد مذهب في طهارة سؤرالكلب بینی نباری اس مدسنے کواس لیے لائے بین ناکر گئے کے جوشھے کے ماک

#### Marfat.com

ہونے پراپنے مذہب کے بلیے استدلال کریں ۔

کیے جناب اِ امام الک اور امام نجاری کے بارے میں کیا خیال ہے ؟ اپنے وحید الزمال اور نواب صدیق حسن خال کے بارے میں کیا رائے ہے ؟ لیکن اونسوس کد آب کو نوصرف اور حرف امام اعظم سے ہی مغض اور عنا دہے۔

اعتراض كَتْ كى كال سے جانماز اور ڈول بنانا جائز ہے۔

جواب میں کہتا ہوں کر دباعنت کے بعد جب کھال باک ہوجاتی ہے تواس سے جانماز بالحول بنانے میں کیا مضائقہ ہے ؟

ديكه أب كابرا فاصل وحبدالزمان مترجم صحاح ، نزل الابرار مرسم ميل لكها بد :

ويتخذجلده مصلى ودلوا

ر کتے کی کھال سے) جانماز اور ڈول بنایا حاسکتاہے۔

اعتراض کنویں میں گنا گریزااور زندہ نکال لیا گیا۔اگراس کامنہانی بھے منبیں ہینچا توکنویں کا پانی ناپاک مہنیں ہوتا۔

جواب بن كهتا بول كدير كم مطلقاً بنين بشروط ب كد كتة ك بدن رر كوئى نجاست من بين كليا بيد من مين لكيا بيد :

وعن الى نصر الدلوسى رحم رادله اذا لـويصب فه دالماء و لـوبكن على دبرة يخاسته ليو ينجس -

و صوبی می و بیرو منج است کی بینیست. الو نصرالدلوسی فرماتے ہیں کرحب کُنے کا مند پانی نک رزیبنچ اوراس کی در ربر بخاست رز ہونو ما بی نا باک تنہیں ہوتا .

حزد صاحب درمختاراس کی تصریح کرتے ہیں ا

لواخرج حيا وليس بنجس العين ولاب حدث ولا

لعرسيزح شيئ الوان يدخل فعدالماء

حوحيوان كرنجس عين نهين رحيلي محييج مذمب مين كثا احب ك

اس کے بدن رومدے مورزخرت،اگراسے کنویں سے زندہ نکالا

حائے تویانی نبین تکالاحائے کا بشرطیکہ بان اس کے مذبک میمنی ہو

بانى بطور وجرب بنين كالاجائے كا البتر تسكيس فلوب كے ليے مبسر أول كالخالنا علامه شامى في لكهاب- إل أكركة كامنه ماني تك ميلامك في وياني

صرور نكالا جلائے كا يكى أييت يا مديث بين أكراً يا بوكد اليي صورت يل كوني كاپائى ناپك بوجانات توبى فىك معرض كواعراض كاحق ب- الركونى ايسى

أيت باحديث نبين اولقيئا نبين وعيرم من كواس أكس وناجا بيع جس

كالندهن أدى اورتقريس-كيا اند ميراد يجير كالمجير بيري كوني أو طامراو ومطهر لمنت إن

اور فقر منفیدر باعترامن معی كرتے بيں بخودان كے إلى مى جب مك رئك الوال

ذائقدند بدلے بانی پاک مواہد سینائی شوکانی نے در دمبید میں، صداق طن نے رومنه مدية سيادرما فظ محد كلعنوى في الذاع محدى مين اس كالقريج كاس

وحدالزان حسف وإبريراحان كااددان كيديمي فقرى اككاب لكددى وولوكت ك مُنهَ مك إن بربيع مانك كي صورت بن مجى بالى كولميدانون

سمينا جنان حدوه مزل الابرارم معامين لكفناهه :

ولوسقطني الساء ولعربش غيز لايفسد المعاءوان اصاب فمرالعاء ٱگرنْتَ پانی میں گرا اوّیا فی متغیّر منہیں ہواتو پانی ناپاک مہنیں ہواگرمیو پانی کھنے کے

منهٔ مک مهنجاسو.

ہم سیلے بھی بیان کرمیے ہیں کہ وہا بیر کے نزد کی گنا پلک ہے۔ ملک امام بخاری اور امام مالک کے نزد کی بھی بیال کہ جے بھی مالک کے نزد کی ہے۔ بھی مالک ہے بھی مالک ہے بھی مالک ہے بھی وجہ ہے کہ صنفیہ نے اس مسئلہ میں بھی بانی کے منہ تک منہ تک منہ تک منہ تک منہ تک کی فید لگائی ۔ لیکن ممہ ارسے ہاں نواسکالعاب بھی طبید بہیں اسی لیے تو وجی سالزمان ' و ان اصاب فئر الماء' لکھتا ہے ۔ حدیث ولوغ کلب میں تبییع بارتر بیب کا جو حکم ہے قاصی شوکانی اس کو مفیدی لکھتا ہے دیجھو کے اس السلام ومک الختام سے محمل ہے قاصی شوکانی اس کو مفیدی لکھتا ہے دیجھو کے اس السلام ومک الختام میں تو بہاں کہ مساتھ وصنو کہ نا میں انسانہی لکھتا ہے میچے بخباری میں تو بہاں کہ مساتھ وصنو کہ نا میں تو بہاں کہ ساتھ وصنو کہ نا

. من اب آپ ہی گربیان میں منڈوال کرسومین کوکس مندسے فقہ صنفیہ رپاعتراهن کر سے میں و

اعباراض بھیگے ہوئے گئے نے اگر جرجری لی ادراس کی چینیں کرول پر ایس توجی کی ادراس کی چینیں کرول پر ایس توجی کی ادراس کی چینیں کرول پر ایس توجی کی ان ناباک نہیں۔

جواب ئيں كہتا مول كرآب كے وحيد الزمان نے بھي كي كھاہے وقيد و تھيو فران الابرادج احد معرب

وكذا البثوب لابيجس بالتفاضد

اسی طرح کتے کی جینیٹوں سے کپڑا ناپاک نہیں ہونا وہار سے میراسوال ہے کہ اگر تنہارے کپڑوں پر بھیگے ہُوئے کُتے کے چینٹے پڑیاگے م

توكيرت كوپاك تحبوك يالميد؟ اكر طبيت تحبوك تودليل سيش كرود اوراگر باك تحبوك توجير صفيد براعتراض كيول كرقت موج حب تتبارست اكار بعي وي كار رست بين جوفق صفيديس به تواعتراص كرف سه يبيط ابنه گھركى جركى موتى .

**اعتراض** كُقْ فَـُ كِرْمِهِ بِهِانْ حِيتِ مَكَ كِرْمِهِ بِكُةٌ كَامْتُولَ رَ دىجا مِلْ فَهُ بِيرُولِاك ہِـ.

جواب سرکتا بُول کریمی آپ که گراک اید به اَکل وحیدالزمان توکُتَّ کے شوک کے باوجو کر کبڑے ہو ایک کہتا ہے ۔ جنابی تکشاہے:

وكذا الثوب لاينجس بانتفاصه ولا ببضه ولاالعضو

ولواصابه ربيته

لعنی کپڑا اور بدن کتے کی جیبنیٹس پڑنے سے ادراس کے کاشنے سے ناپاک تنہیں ہوتا اگریمیاس کی تھوک دمجی کپڑے یا بدن کو) لگ جائے اب مراسنے یا بیاتو وحید الزمان صاحب بریمبی اعتراض کیجئے یا صفند بر بے جااعزاصات سے باز مرجنے ۔

**اعتراض** نمازفا مدد نهرگی . نمازفا مدد نهرگی .

جواب ئى كېتابون كەيرىت ئۇسى تېداسىدى گوكاج يىخانچونىيان ئىللالادا يىن ئىكىقتىن :

دلاتفنسد حسلوة حامله يعنى كَتْ كُواُتْفاكرنماز بِرِّعَنْ ولك كى نماز فاسد بنہيں ہوگى -فقہا عليہ الرحمہ نے توجواز میں كتے كے منہ كوبا ندھنے كى فيدلگا ئى ہے تاكہ اس كالعاب رنكلے ورنه نماز فاسد موگى -

بخارى شرىعيد ميں الوقعا وہ رصنى التّدعمة سے روايت ہے:

كان يصلى وهوحامل امامتر بنت زييب بنت رسول

صلى الله عليه وسلم ـ

يعنى رسول كريم صلى التُدعليه ولم ابنى نواسى الممر بنت زينب كواتها كر نمازيرُ هاكرته يقفه .

اس حديث كى شرح ميں ابن مجرفسنتح البارى ميں لكھتے ہيں:

على عدة صلوة من حمل آدميا وكذامن حمل حيوانا طاهرا-

نووى شرح ملم مين اسى عديث كے تحت ككھتے ہيں :

ففيد دليل لصحة صلوة من حمل آدميا اوحيوانا

طاهرامن طيروشاة وعيرهما

لعنی اس حدمیث میں دلیل ہے کہ اُدھی کو، باک حیوان کو اور برندہ با مکری دعیرہ کو اٹھا کرنما زبڑھنے والے کی نمازصحے ہیں۔

ہم پیچے بیان کر بھی ہیں کہ وہ بین کے نزدرکی کتا باک ہے تو باک حیوان کو اٹھا کرنماز پڑھنے سے نماز کیوں کرفاسد ہوسکتی ہے۔

الكين بركا زالي عاننا چاہئے كرجوازىمبنى صحت اور حواز ،مبنى اباحت

پیں بڑا فرق ہے۔ فقہا ملیہ والرحمہ فے ان مواقع پرجواز مجنی صحت کھا ہے لینی من از جیجے ہوگی اور فرض ادام وجائے گا۔ فقہا ، کا مرحق مرکز نہیں کر یفعل جائز یا مسب کے
بلاکرامہت ہے۔ اسی طرح ممل کلاب میں جواز مجنی صحت ہے۔ کہ وعن سرے اُثر
حائے گا۔ نربر کرکٹا گو دمیں اٹھا کر نماز بڑھنا جائز بلاکرامہت ہیں۔ بعنی جو بڑھے گا بڑا
تعاب پاک ہے۔ فقہا ، ٹوان کو جی اُٹھا کر نماز بڑھتا ہوا کر میں ارشاد ہے تو نا پاک دین
کرے گا۔ حیب پاک مدن باک ویس حاؤوں کی شبت یہ ارشاد ہے تو نا پاک دین
حالوروں کو اٹھا کر نماز بڑھنے کو سے خدنو کا دیا ہیں، کس قدر مدگما تی ہے۔ اللّٰد لات الیٰ
مسلما فوں کوان بد کمانوں سے محفوظ فرائے۔

### اعتراض كَتَّ كِ الرَّفي ذهب مِي الاتفاق إكر مِي

مِن کہا ہوں میں کہا ہوں تم ان کے بلید بونے کی کوئی دلیل میان کرو۔
حدیث کل اہاب و بغ اور ہلا اخذتم اہمہائے بالول کا پاک مونا معلم سرتا ہے
کیوں کو ا اہاب الجمیع بالوں کے چرف کا نام ہے۔ بحیب وہ پاک ہوگیا تو بال میں پاک
موسے وریت خورعلہ السلام تصریح فرما ویت کے بال کاٹ ڈالو بھر کھال سے نفع
اشفاؤ۔ یا بیر فرمائے کر چرا تو پاک سوجا تا ہے کہیں بال پاک نہیں موٹے۔

جوالنقی مبلدا مراامیں ہے:

فهواسم للجلد بشعرة فدل على ظهارة شعرو المنا لولا ذالك لقال إحلقواشعرة شعراستفعواب.

(اباب) نام ہے کھال مع بال کالہس مد بالوں کے باک ہونے کی بھی دلیل -

اگرمه بات منهو تی توحمنور فر مادبیت که بال آمار کر ( کھال سے) نفع حاصل کرو .

اعتراض بیاسے ادمی کورخست ہے کہ شراب پی کے

جواب بین کهناموں در مختار ہیں تدادی بالحرم میں انتقلاف بیان کیااور کھاہے کہ محرام جیزے کے ملعاہے : کھاہے : کھاہے :

وقيل يُرخص اذا علىوفنيه شغاء وليو بعيلودوار احسر كمارخص الخمرالعطشان

لعنى بعض فى كهاب كرحرام جيزيس دوائى كى رخصدت ب حبب كريرمعلوم موحالے کماس میں شفائے اور کوئی دوسری دوائی معلوم رزمو و جیلیے نہات

بماسے کو شراب پینے کی رخصت ہے۔

عطشان مبالغه كاصيغرب اس كمعنى نهايت بياساليني مفطري معزض

عطشان كامعني" صرف بباسا "كركے وام كومغالط ميں والاسے.

اضطرار كى حاكست بيس بالاتفاق اكل متية وشرب تمركى رخصت ہے معز ص كى كم علمي كهاجا في والسنة فرب كم مضطرى رضيت كوعا م رخصيت بمجدكر اعتراض ويا

اعتراض شوالاحسن دوجتر - امامت كي اتبلائي شروطيس اگربابری موجائے تواسے امام بنایاجائے حس کی بیوی زیادہ خونصورت ہو۔

جواب میں کہنا ہوں کہ در مختار کی اس عبارت میں صرب سرت مراد ہے لینی جس کی عورت بری مندمونیک مور اس کے ادصاف اتھے مول کیول کر مُری

بری سے مرد کونفرت ہوتی ہے اور نیک سے تحبید، بھنورعلیا اسلام نے فرایا ہے: اجعلواائمت كعرضيادكع فانهع وفدكوضما بيستكع ابنے امام برگزیدہ بنایاکروکیونکہ وہ متہارے اور تنہاسے رب کے ورمیان تمهارے اللی ایس-آ<u>ب نے</u> پیمی فرایاہے: حنياركوحنيارك وليسائهو دمشكؤة مريهم تم میں سے برگزیدہ وہ ہیں جوابنی عور توں کے ساتھ اچھ ہیں۔ اورابک رواست میں ہے : حنيركم حنيركم لاهله تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی ہوی سے اچھا ہو۔ نی مرہے کو شخص کی بوی نیک سیرت موگی اس کامردھی اس کے ساتھ اچھاموگا ال ما شاء الله اورجوائي بيرى سے ايجا سلوك كرما ہے حصور في اسے ركز در و فوايل ادر بركزيده كوامام بنان كاحكم فرايا تومعلوم مواكد ننك ادرخش مضال بيوى كأشوم المت بیں اولیت کاحق رکھتا ہے۔ دیکھیے مکسٹار تو بالکل صاف ہے۔ رہی پیات کرکس شخص کی عورت اوصاف جمیده رکھتی ہے - اس میں بیصروری مہیں کروریا كرتے بھرس - يدام توسم ايد الل علد اور عام لوگول كومعلوم مؤلم ہے - كذافي الشامي أعتراض شوالاكبورأساً والاصغرعضواً-السب باتون میں بھی برابری ہوتو بڑے سراور بھیوٹے ذکر والے کو امام بنائیں۔

#### Marfat.com

**جواب** میں کہتا ہوں انسوس کرمنز من نے دیانت اور تقوی سے کام

تہیں لیا اصغرعصنوا کے جومعنی معترص نے کیے ہیں کسی مجہول الاسم سے بہلے سے سیم معنوں کی میں معنوں کی معنوں کی سے معنوں کی سے معنوں کی سے معنوں کو فقہا نے غلط تردید کردی ہے کیا دیاست اور تفوی اسی کا نام ہے کہ جن معنوں کو فقہا نے غلط قرار دیا ہواور تردید کردی ہو، اپنی کو محل اعتراض میں پیشیں کیا جائے ، حس گروہ کے علماء کا بیرحال ہونوان کے حیلا کا کیا کہنا ؟

اس عبارت کے معنی علامر شامی وطحطاوی <u>نے جو لکھے ہیں</u> وہ بہ ہیں کرحس کا سر بڑا ہواور دوسر<u>ے ع</u>فو چھپوٹے ہول کیول کوسر کا بڑا ہونا اور دوسرے اعصنا، کامنا مونا دانائی اور زیا دتی عقل کی دلیل ہے۔ مگرسر کی کلانی بے موقع مذہور کذافی اطحاوی۔ رغایہ الاوطارے ۲۵۹)

بیرت به که لفظ عفنوا مفرد بهاس لیے بہال عصنو محضوص ہی مراد ہے اسیحے مہیں کیونکہ انسان کے بدل میں جند اوراع منا بھی بہیں جو سب انسانوں بیس الکی اور ناف وغیرہ معلوم تہیں کم معترض کو ترجمبر میں باقی الیسے اعضاء میں سے صرف بھی عضو کو ل بندا کیا ؟

اس کے علاوہ اسی عبارت سے پہلے در عنار کی بیر عبارت ہے نام الانطف ثوبا نیمہال ٹوب مفرد ہے۔ توکیا اس کا بیمنی ہے کھیں کا ایک کپڑا سھوا ہو۔ حس طرح ٹوب سے اس کے جسم کے تمام کپڑے مراد میں۔ ایک کپڑا مراد نہیں۔ اسی طرح عصنو سے بھی اس کے سرکے سواد کیراعصاء مراد میں۔

اعتراض روزه داراروزه کی حالت مین شرم گاه کے سواکبیں اور مجات کرے اور انزال مذہوتوروزہ نہیں ٹوٹیا۔ حواجہ کی شخص اگر ران یا نافییں مجواجہ کی شخص اگر ران یا نافییں

یاکسی اورمیکرشہوت دانی کرے توصوے اس حرکت سے روز ہ فاسد تہیں ہوّا حبہ یک انزال رز ہو۔ انزال سوچانے سے روز ہ فاسد سوچائے گا۔

اس سے کوئی اس سے کوئی نامجے رہے تجہ پیٹھے کرروزہ کی حالت میں ایسافعل کرنا فقہا کے نزدی سے حائز بلاکوا مہت ہے۔ مرکز نہنیں۔ یہ شکا عرف اس سے ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے الساکر بیٹھے تواس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اور پرسٹلہ بالکل صیح ہے۔ کمی حدیث سے خلاف نہنیں۔ اگر معرض کے پاس اس مسئل کے حالات کی الیت یا حدیث موقد بیش کر سے جس میں ہے وکر موکراگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں الساکر سے تو بلا انزال روزہ لوٹ حالم ہے۔

أبكا وحيدالزان زل الارارملدامه ١٢٩مين لكهاب:

ولوحامع إمراة منيما دون الفرج ولعرينزل لوبيسد

کوئی شخص ہوی کے ساتھ فرج کے سوائے کہیں اور عباع کرے توانزال کے بغیر روزہ تہیں ٹویٹے گا .

جیررورہ ہیں وقتے ہ لیجئے ایرسٹنا بھی آپ کے اپنے گر کا ہی نکل آیا۔ ملک اس میں تو وحیدالزمان صاب لئے مذاوا بلاج کی قید لگائی اور دبی دُر رکی۔ تو تبایثے ا آپ کی نظر میں وزمختار زیادہ کل

نظر سوگی ما نزل الا برار ؛

اعتراض اگرناكاخون بوادر شنت زنى كرت قواميد به كواس بر بر المديد كواس بر المديد كواس بر المديد كواس بر

جواب ئيس كتابول كراس عبارت ساور كى عبارت بحى ورع كابوتى

تومعنرض کی دیامنت داری طام پروجاتی . صاحب دَرمِنَار فرماتے مَیں : وان كره تحربيمالحديث ناكح اليدملعون اگرچ رفعل محروه تخرميه ب كيونكه حدميث مين آياب كه باته سي باني نكالن والاملعون س

فقها عليهم الرحمه ني تواسمنا بالبدكوم محروه تخريميا لكها مكرم خرص كاايمان اجازت بنبين دیتا که اس عبارت کوظام کرے - فقها مضح دید کھاہے که اگر فلوح زنا کا خوف مو تو التَّدْتُعَا لِي كَيْحَعْدُ وكرم بِراميدهِ كراسيمواخذه منهو، يريمي بيه دليل بنيس معترض نے کسی عالم سے صرور کے نا ہوگا کہ سرور عالم صلی اللّٰد علیہ وسلم کا ارشا دہتے : من البتل ببليتين فليخترا هونهما

عوتنفص دوبلا ڈل ہیں منبلا ہو وہ دولوں میں سے آسان کو اختبار کرے۔

توبياميداسي حديث سيماخوذب كرخذا يستخض بيعفو وكرم فزمائ بالإمعرض كوشايدابين كحركى خرنهب صديق حسن كى وف الجادى بين توريبان تك لكهاب كروقوع زنا كانؤون بونؤمشت زنى واحبب سبير سلكهاس لخديض صحابر سيراكسس

فعل كولكعاب - (والعهدة عليه)

البي حالت مين شت ذني كرف سي مي دوزه فاسد منهن بونا-

**جواب** میں کہتا ہوں کومشت زنی سے اگر انزال ہوتوروزہ فاسد ہو حالب بنانچه در عنارمين تصريح موجُود ،

اوستمنى بكفد اوبمباشرة فاحشة ولوبين المرتين وانزل فيدللكلحق لولوينزل لميفطركمامر مشت زنی یامباشرت فاحشیسے اگرانزال ہوتوروزہ فاسد ہوجا ہے اگریز ہوتونہیں -

كين معترص في اعتراص ميں انزال ندموفى كا ذكر نهيں كيا أكد ناظرين كومنا لط كا كا ك فقد ميں استمناء بالكعت سے انزال كے باوجو وجى ضاور دوزہ كا تحكم نهيں صالاى بدبالكا غلط سے - علام شامى اس كى شرح ميں كلميسة ہيں:

هذا اظام ينزل اما اذا انزل فعليد القضاء كما سيصرح به وهو المختاد كما يأتي

استمنار بالكعت سعه اگر انزال سومبائے توروزہ کُوٹ عِلما ہے اوراس پرقضا. للزم ہے اور پری مختار ہے۔

ر مى بدبات كواستنا مالكه عند بسب بلا انزال دوزه فاسد منهي مؤنا اس كى وتربيب كر مشت زنى جاع منيس - مذصورًا مذمدناً - اليى مورت بين دوزه فاسد موف بركو كى ليل منهس - اگرمة من كه باس كوئى دليل مونوبيان كرست - فقهاء في فسا و دوزه كى دليل مذ مول كے سعب محكم فشا ونهيں ويا توكيا تراكيا ؟

ا ما مین میسی یمان و فی مدر مجمد بیشته کوفتها ، کے زودی مالت دوزه میں آبنا، بالک بلاانزال کی امازت ہے ۔ معافرات اگر میکن نہیں ۔ فتها، نے قوم ف اس سلے بیان فرما یک آگر کو فی نادان میر حرکت کر بیٹے قواس کے لیے مسئلہ کی فوعیت کیا مولی ، ان میان کو بلے بودہ فراد دینے والے کے لیے متام خورہے ۔ معرض کو وفتها ، کا

ان میں آئی کو بلے بودہ قرار دینے دلے کے لیے مقام خورہے معترض کو توفقها دکا شکر گذار مونا چاہیے کہ انہوںنے اتریک سلمہ کوالیے مسائل بھی سجھا دیئے جن سکے پیش آنے کے امکانات ہیں۔

# اعتراض جوپانے یامیت کے ساتھ برا کام کرے توروزہ نہیں اُوٹیا۔

جواب نیس کتا کو در مخاریس من عید انزال کی تعریح موجود ہے لیک متر کا موجود ہے لیکن مترض نے اس کا ترجم ہی کہنا کہ الکرین کو مغالط لگ جائے ۔ وابی دوستو اللہ میں اس کا ترجم کا جائے کا حال کیا ہوگا ؟ متبارے اصاعز کا حال کیا ہوگا ؟

حاننا جاہئے کرجماع بے شاک مف وصوم ہے۔ جماع چاہے صورًا ہو چاہے معناً۔ صورًا توظام ہے۔ البتہ معناً وہ انزال ہے جوشر مگاہ ہی ہیں بنہ ہو یا شرمگاہ میں توہو لیکن وہ شرمگاہ عاد آعیر مشتہی مویا وہ انزال جوعاد کا محل مشتہی کی مباشرت سے مولیکن وہ مباشرت شرم گاہ کے ساتھ رنہ ہو۔

علامیشامی فزاتے ہیں:

الاصل ان الجماع المفسد للصوم هو الجماع صورتاً وهو ظاهرا ومعنى فقط وهو الانزال من مباشرة بضرج لا في فرج عنبر مشتهى حادة اوعن مباشرة بغير فرجد في محل مشتهى عادة -

توان مورتوں میں جاع اس وقت متیق مہوگا جب کدانزال ہو۔ اگر انزال منہ والر انزال منہ الر انزال منہ موادم ہے فاسد منہ الوجاع ہی تحقق منہ ہوا۔ منہ صورت میں کہ اسے میں منہ کا معنز صلے باس ، اگر اس صورت میں کسی آیت یا صدرت میں روزے کے فنا دکا حکم ہے توبیان کرے ۔

البات ميال توصرف دوزے كا حكم بيان كياكيا ہے . كوئى يہ رہمجو بليے كم

ان افعال کی احازت ہے۔ معاذاللہ! فقہا دکرام دینی اللہ عنہ نے ان امور کی کسنرا کتاب التغریب کھی ہے کسی امرکامفسیصوم مزمونا الگ بات ہے اورعاً زوما کُم ہونا الگ بات ہے۔

اعنواص نشدی حالت میر کسی نے اپنی میلی کا بوسد لیا تواس کی بیوی اس پرحرام ہوگئی۔

جواب نین کهتا مول در نزار مین پیسند مجواله تندیکه مله علام شاهی خ تندیدی اصل عبارت کلمی سے :

فبل المعجنون ام اُمسلُ اَ بشهوة اوالسكران بنت نَ تحدم اس بين تعريج بيسب كر بوسشهوت كيساته لياس، قارش مؤوالفساف كيس كراكبش غض اگرشهوت كيساته اپني بيني كوچُره توحمت مصابره كيسبساس كي بهرى اس برجوام برجوائے گي معتمن نے بيال چي بدويانتي سے كام لينة بُولن شهوت كي نفظ كوگول كرديا ہيں تاكر عام قارى كومغالط بين ڈالا جائے ، باب اپني بيني كوگوپتا ہے ، اور به أشهائ شفقت ہے ۔ ليكن شهوت كيسانت چُومنا دوسرى صورت ہے اگر معترض اس مسئل كوكسي آييت يا حديث كے خلاف تجمة ہے توجہ بيان كرے فتجاء عليہ مالوم تواليدوا بيات آدى كوي سم كرديں كے كراس كی بيني حوام ہوگئی۔

اعتراض اگر کمی نے مہنی ملاق میں جھوٹ کر دیا کہ میں نے اپنی سارسے مجامعت کی تواس کی بیوی اس پرحرام ہوگئی۔ **حبواب** میں کہتا ہُول کر معترض کوخلاکا پُرُخوف نہیں کہ ترجم میں این طا<sup>ن</sup>

سے لفظ زیادہ کرکے اعتراص کردتیا ہے ، در مختار میں یہ بالکل مذکور نہیں ہے کہ کئے گئے ھوُٹ کہددیا " اصل عبارت ایول ہے :

و کھنے اور مخارمین توریقسر کے بیٹ کداس کے اقراد کے لبدید بنا ماجائے گا کہ اس نے جوٹ کہا ہے۔ کہاہے۔ کیونک اس نے حرمت کہاہے۔ کیونک اس نے حرمت خاست موجائے گی، لیکن مخرص حرم کراہ ہے کہ اس نے جوٹ کہدیا اور یہ الکل علا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نے جوٹ کہدیا اور یہ بالکل علا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نے جاع کا اقرار کیا لیکن حرب معلوم ہُوا کہ ہوئی جام ہوتی ہے۔ اب اس کا یہ کہنا کہ میں نے جگوٹ کہا ہے، منہیں ماناجائی گا۔ بال اگر معرض کے باس کوئی ایسی صدیف صحیح مرفوع غیر معارض ہوتی کہ ساس کے ساتھ جماع کا اقرار کرنے سے بیری حرام نہیں موتی تو اس کا اعتراض مجام ہوتی کو اس کا اعتراض مجام ہوتی ۔

### اعتراض

ک : عورت یامرد نے عادلت میں جھوٹا دعوی دائر کیا کہ میرانخاے فلال مردیا عورت اسے مصروت یامرد باعورت میں جھوٹا دعوی دائر کیا کہ میرانخاے فلال مردیا عورت سے مواجعے مواجعے موادر دوگوا ہ جھی گذار دستے مالانکے حقیقاً نخاح مہنیں ہوا تو اس محلال ہے مورت نے طلات پہھوٹا دعوی دائر کیا ادر گوا ہ جھی گذار دستے ۔ قاصنی نے فیصلہ کر دیا تو با وجو دیجے عورت جانی ہے کہ اس پرطلاق مہنیں بڑی تا ہم اسے جائی ہے کہ اس پرطلاق مہنیں بڑی تا ہم اسے جائی ہے کہ اس پرطلاق مہنیں بڑی تا ہم اسے جائی ہے کہ اس پرطلاق مہنیں بڑی تا ہم اسے جائی ہے کہ اس پرطلاق مہنیں بڑی تا ہم اسے جائی ہے کہ اس پرطلاق مہنیں بڑی تا ہم اسے جائی ہے کہ اس پرطلاق مہنیں بڑی تا ہم اسے جائی ہے۔

سے نکاح کرہے اور اس سے صحبت لیے۔

ج : حس گواہ نے محبولی گواہی دی السے بھی اس مورت سے نکاح کرنا علال ہے۔

**جواب** بین کتبائهول کرمذکوره مینول مسائل بهترین کے نزدیک اگر کسی صحیح حدیث کے خلاف میں توبیان لرسے ورمذائیا اعتراض واپس کے۔

ان بینون سائر کانساق اصی کی قصا کے فاہر آبدا اور باطئ افذ ہونے کے ساتھ ہے امام اعظم کے نزدیک قاصنی کی قصا کا مرا اور باطئ افذ ہوناتی ہے یورت نے عدالت باس واجع سے نزویت نے عدالت بین دعورت کی کافی کر دیشہ اور بینے ۔ اس پر گواہ میں پیش کر دیشہ اور شرط یہ ہے کو عورت کسی کی منکوت یا معتد دند مو - اس طرح کسی مرد نے دعوی کیا اور گواہ گذار دیئے ۔ قاضی نے معالم ہے کا میں نے معتداس کا نکاح ہے فام ہون نافذ ہوجا کہ ہے کہ منافظ ہے کہ میں نافذ ہوجا نے گا ، یہ فیصلہ اس کا نکاح ہے فام ہون نافذ ہوجا کہ ہے کہ والوں نے منظور کیا ہے اس کے نکاح ہو میں موجود ہے ۔ اس کے نکاح ہوجائے گا ۔ اگر یو صفیصلہ منظور کیا ۔ ان کا دیم منظور کیا ۔ اس کے نکاح ہوجائے گا ۔ اگر یو صفیصلہ منظور کیا ۔ ان کا دیم ہوتے ہے ۔ اس کے نکاح ہوجائے گا ۔ اگر یو صفیصلہ باطن میں نافذ تنو ہوتی ہے ۔ منازع تی گئیہ کے لیے ہوجائے گا ۔ اگر یو صفیصلہ باطن میں نافذ تنو ہوتی ہے ۔ منازع تی گئیہ ۔

اعتراض باديين يهامل ديناماه ب

حبواب میں کتاموں کرداعتراض فقہا کی اصطلاحات سے ناواقفی کی بناپرہ د فقہا نے اصطلاحات سے ناواقفی کی بناپرہ د فقہا نے نقر اور خات اور خات اور خات فیر ہیں۔ اس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ برسط مصیف اور خات فیر ہیں۔

علام عبدالي لكصنوي عمدة الرعاية حاشية شرح وقايه كصقدم مي فرما نفيب.

لفظ قالوا ، يستعل ونيمافيه اختلاف المشائخ كذا في النهاية في كتاب الغصب وفي العناية والبناية في باب مايفسد الصلوة وذكرابن الهمام في صنع القدير في باب ما يوحب القضاء والكفارة من كتاب الصوم ان عادته اى صاحب الهداية في مثل إفادة الضعف مع الخلاف انتهى وكذا ذكر سعد الدين التفتازاني ان في لفظ قالوا اشارة الى صنعف ما قالوا والنارة الى صنعف ما قالوا لله لله النارة الى منائخ كا اختلاف مو منهاية ك لله النام المنارة المنارة المنارة كي باب ما يعند الصلوة بيراييا كلب الغصب اور العنارة والبنارة كي باب ما يعند الصلوة بيراييا عادت النالهام منتج القدير من وناتي بن كرماحب باليرى عادت النالهام منتج القدير من وناتي بن كرماحب باليرى عادت الله في النالهام منتج القدير من وناتي بن كرماحب باليرى عادت الله في النالهام منتج القدير من وناتي بن كرماحب باليرى عادت الله في النالهام منتج القدير من وناتي بن كرماحب باليرى عادت الله في الناله من منافعات من النالهام منتج القدير من الخلاف كا فاده منه المنالة من منافعات منالها من منافعات منافعات منافعات منافعات منافعات منافعات منالها منافعات منافع

سعدالدین تفازانی نے کہاہے کہ نفظ اقالوا میں صنعت کی جانب اشارہ متواہدے۔ مگرمعترمن کے ایمان اور دیانت نے لفظ اقالوا اسرے سے الڑاہی دیا تاکہ عوام کو

مغالطہ میں ڈالاجائے - فالی اللہ المشتکی ۔ مجرالرائق میں ہے :

الظاهران هذه المسألة لعربنقل عن الى حنيفة صريحيا ولذا يعبرون عنها بصينغة ' قالوا ' أيم شاركيًّا الم اعظم مسمنقول نهين بيري وجرب كراس مشكركو فقها رصيفه تالواست بيان فرماتے بين - حافظان حجوعتلانی فبنتے الباری جزا اس کا ۱۳۱ میں عزل کی تحقیق کے بعد <u>لکھتے ہیں</u>:

ونيتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة اسقباط النطفة متبل نفخ الروح - فنمن قال بالمنبع هناك ففيهذه اولى ومن قال بالحواز بيمكن ان يلتحق ب. هذا ويمكن ان يفوق مأن ه إش

نفح روح سے پہلے حمل گرادینے کا حکم عزل کے تکرسے نکلنا ہے ہو وہاں زال کے امنے کا قال ہے ، وہ اس میں طرکق اولی منع کیجھے گا ۔ اور چوعزل کو حائز سجمتاب توممكن ہے اسقاط كوعزل كے ساتھ طحق كيا حاليے اورممكن ہے كہ اس میں فزق کیا جائے کہ استاط عزل سے اشدہے۔

اس عبارت سے معلوم مواکر حس فے استفال کومباح کہاہے اس فرع ل کے جوازے اس كالواز مجملت - اس كے علاوہ علام شامى في ابن ومبان سے نقل فرما ياہيد :

اباحة الاسقاط محمولة علىحالة العذر اوانهالاتا شعر اشرالقتلء

اسقاط کامباح ہونا ، حالت عذر رجمول سے۔ یا اس کامطلب بیہ كه وه عورت كنه كار توسيد كين اس كواتنا كناه نهيل مبننا قتل كا كناه مرقاب اب ہم معنز عن سے پوتھتے ہیں کہ آپ کو میرے ٹلہ گھناؤ نا معلوم ہواہیے تو اُپ سنتے الباري كوكمياكيس ك اس بس مبي يمث لم موجوب - يعي بتلييخ كراس مثل كح خلاف آب کے باس امکی بھی صحیے حدیث موجودہے ؟ لکین یا درہے کرسی فقیہ کی خوشرحینی مذموتاکه نمک حزرون ونمک دان شکستن کےمصداق مذموحاؤ اورقعایس بھی سنم وکیوں آب رزوقیاسس کے قائل ہیں اور مذہی اہل ۔

# اعتراض بيس صورتول مين مردكو هي عورت كي طرح عدّت كرا فارتكى-

**جواب** میں کہتا ہوں کہ حافظ شیرازی نے کیا خوب کہا ہے۔ جثم بدانش كربركت واد

عیب نمائد منزمش در نظر ورا يه تو فرما يا مؤما كه حن صور نول ميں فقها ء نے مرد كو انكيب خاص مذبت مك نزوج سے منع کیا ہے ۔کیا وہ منع کرنا فران یا حدیثِ کے خلاف ہے؟ اگر آب کومرد کے س توقف كامام عدن ركھنا بُرامعلوم ابنے نواس كى بھى ننرعًا ممالندن بيان فرماييئے. حالا محرصاحب درمتنارنے ترقص، کہاہے عدت مہیں کہا۔ فقیہ دالواللیث نے خزاية الفقه مين انسب مواحنع كاذكر كميا يسيحهال مردكوا مكي معبهنه مدين أكمازوج سسے اننظار شرعًا واحب ہے۔

بچند منالیں مجلہ ان کے ، ابنی منکوحہ کی ہن سے نکاح کرنا تا وقتیکہ اس عورت اسکے نکاح یا عدِت میں ہے ،مردا نبی عورت کی نہیں سے نکاح نہیں کم سكتا. ال صورت مين مرد كے معيد خدرت مك نكاح سے رُكے رہنے براگر جو ملد كالطلاق درست ہے ليكن فقہاء كى اصطلاح ميں اسے عدت نہيں كہتے، زيص کہتے ہیں ۔ اسی لیے در مخار میں مواصع تراہد اکھا ہے۔ کیا اپنی ہوری کی بہن سے نکاح کرنے کی صورت میں مرو، عدت مک رُکنے کا پابند نہیں ؛ اگر بابند ہے تو تو عجراعتراص كيها ؛ مردك اس انتظار كوتر بص كهن مين .

اسى طرح ابنى منكوحر كى معبوعي ، خاله ، يا معبتيي سسنه نكاح كرنا -اس ميس معبى

مردکو احازت مبنیں کردہ نکاح کرے بحب تک اس کی بیری نکاح یا عدت ہیں مورکیاتم کہرسکے موکداس صورت میں مردکو ترقص الام نہیں ؛ اگر لازم سے تواعراض کیا ؛ میں ترقص صاحب درفتار نے لکھاہے جس کے معنی مقرض نے عورت کی طرح عدّت کئے ہیں۔ نعوذ بالتّٰہ من سو، الفہم ۔

### اعتراض اگرکی نخسنے

١- ابنی ال مبن یا بلیلی و غیره محرات ابدیہ سے

۱- یا دوسرے کی منکور بیوی سے

٣ - يا دوسرك كى معتده سے

ی با روسرے می صده اس نکاح کیا بچرصوبت کی تو اس پر حد نهای اگرچه دونول جانتے مول کریر کام حرام م

لیکن کفر کی نہمت میں حد نہیں ۔ اسی طرح محوات ابدیہ ، منکوح غیراور معتدہ سے ، کاح کرکے وطی کرنا کبیرہ ہے مگراس پرحد نہیں ۔

جانتاجا جیے کرزائی کی حد شریعیت میں رقم ما جلدہے۔ لکین ایسے زائی کے یہے جو محرات سے نکاح کرکے زاکر تاہیے منزمجم منقول میے منجلد کسی حدیث میں آنحفرت صلی الشرعائی کم نے ایسے تنظم کے لیے رقم ما جلد کا حکم نہیں فرطا فقہ اعلیہ الرحمة کی لا جل سے بہی مرادہ کے کراس پر ندر تم ہے نہی جلد البنداس کو سخت سے سخت نعر بردی جائے جو فتل سے بھی ہوسکتی ہے۔

*سرودعالمصلیالتُّدعلیہولم نے فرایا :* ادروُ الحدوثبالشبھات مااستعط*ش*ھ

جہان کے ہوسکے شبہات کے باعث مدود کوسا قط کر دیا کرو

ايما امرأة نكعت بنيرإذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهربما استحل من فرجها -

الم اعظم کے قول کی تا شد کرتی ہے کیؤکداس صدیث میں صفور علیہ السلام نے اس عورت کا حص نے اللہ علی فرایا ہے اور مہر الذم - اس عورت کے ساتھ وطی کرنے میں صد لازم بنیں توفام ہے کو الیا دخل ہے ہو صد ساقط کر دے معلوم مواکد نفس عقد شد ہے۔ اور شہات کو الیا دخل ہے ہو صد ساقط کر دے معلوم مواکد نفس عقد شد ہے۔ اور شہات سے صدود کا ساقط ہونا صد سین میں آیا ہے ۔ اس لیے مذکورہ بالاصور توں میں صد نہیں۔

حرم النقى ج ٢ مر٤٤ مين لكهاج:

وقداخوج الطحاوى بسندصحيح عنابن المسيب

ان رجيلاتزوج إمرأة في عدتها فرفع الى عمرفضوها

دون الحدوجعل لِها الصدق

لینی حصرت عرصی الترعد کے زماند میں ایک شخص نے معتد کے ساتھ زکاح کیا توریم عاطر حضرت عرک بہنی آپ نے دونوں کو معد • ا

زناسے كم مادا اور عورت كومېر دلوايا-

معلوم مواکر عقد اُلکاح می کیسفوط کے لیے شبہ سوسکتا ہے اور ہی جھزت امام اعظ نے فرایا تومعتر من کا اعتراض منصر متحضرت امام اعظ برہے ملکم حالم رسول پر کہتے بیس توریحی کہوں گا کہ اعتراض رسول کریم پڑھی ہے کیونحد قضا ہیں حصرت عمر کا فیصلہ وہی تھا جو رسول کریم کی ہیروی سے مانوز تھا۔

اعتراض پویائے سے بنای رندیجی مدننیں اری جائے گا۔

جواب افوس کرمعرض نے اگلی عبارت بل یعذر - بلکرمزا دی جائے ، کوکموں ہنم کیا ؛ صاحب درفزار نے توصاف کھا ہے کہ اس کومزا دی جائے : فقہا ملیہ الرحر نے حدثی نعنی اس یسے کہ ہے کہ ایسے شخص کے سیسے کسی حدیث میں حد زنا ررحم باحید، منہیں ہے ۔

يديت بن حدره ارزم و عبد المان من الشوعنه كافول نقل كياہيے: مدر نال مديرة و الاسلام اللہ على الله عنه كافول نقل كياہيے: مدر نال مديرة و الاسلام اللہ على اللہ

من اتل بهیمة ف الاحد علیه حو تخص حو بائے سے بدفعلی کرے اس پر عد تہیں

نرمذی کہتا ہے کہ اہل علم کا اسی برعمل ہے اور بہی قول احمد واسحتی کا ہے۔ ترمذی کے حاسف بیلیں ہے کہ ائمہ اربعہ اسی طرف سکتے ہیں کہ اس برچر نہیں نفر نریہے۔

ابوداؤد نے بھی ابن عباس کے قول کورا سبت کیا۔

اب فروایت الب ابن عباس کوکیاکہیں گے ؟ امام احمدواسحاق کوکیاکہیں گے ؟ یہ میں کہ وہ کہ کہ رہے ہیں کہ اس کی کیا کہیں گے ؟ یہ کہ درہے ہیں کہا وہ کہ درہے ہیں کہا ہے کہ اللہ میں احترام کے ستے تی ہیں توفُدا را سوچئے ۔ کہ امام اعظم نے کو نشاح مرکیا ہے جو اکب ما تھے دھوکر ال کے پیچے بڑے ہیں ؟

عَنْراضِ اعْلام كرنے سے بھی صد تہیں لگائی جائے گی

**حبواب** معرض نے بہاں بھی بوری عبارت نقل بنیں کی صاحب

در مختار نے ایسے شخص کوآگ میں حبلانا یا اس بر دلوارگرانا یا بلندمکان سے پھرول کے ساتھ گرانا نقل کیا ہے اور کجالہ سنتی القدیر لکھا ہے کہ اس کو سزادی

بال اگرمقرض کے باس کوئی دلیل قرآن وحدسینے صحیح سے بیٹے میں وطی فی الدبر کے لیے وہ حدمہوتس کی فقہا دنے لفی کی ہے ، او میش کرے ۔

اعتراض حربی کا فرول اور باغیوں کی سلطنت میں زنا کرنے سے بھی حدیثہیں۔

حبواب معترض اگرفت القدير كاير مقام ديكما توات يرحدث مل مجاتي المحد في الماء محد في الماء محد في الماء من ذي اوسرق في دادالحدب واصاب بها حداث وهرب في دادالحدب واصاب بها حداث وهرب في دادالحد وخرج الدنا فان له لايقام علي الحدد مؤتنى ما الحرب مين ذنا يا جورى كرب اور مدكوبني جائے كيوبال مست عمال كراسلامى حكومت ميں آجائے كواس برحد منبن لك أي جائي بيونكم معترض اعتراض كريكا ہيں الديم الماء من المحدد المان حداث المحدد المان عمال كراسلامى حكومت ميں آجائے كواس برحد منبن لك أي جائي بيونكم معترض اعتراض كريكا ہيں كے داس حدیث بركوئی دكوئی اعتراض كي كريكا و

اعتواص نابانغ غیرمکلف مرداگرباندمکلفه سے ذاکرے تودونوں پرمدہنیں۔

حیواب المالغ بؤرکلف برتوسقوط حدظام سب کرده بغیر کلف سب المیکن بورت بواس نام دکا فعل سب عورت فعل کا محل سب اسی لید مرد کو واقع را این کرانس کی موطوه مونید - الدید مجازا عورت کو مجی زانید کم ام جا با به است بحید کا نحا طب مواود کرگزرنے سے حاصی - اور ده عاقل و بالغ مردم وگاند کریج یا دلواند - کیون کرر دولول احکام شرعید کے بابند ته بس ورت اگر موفعل زناکا عمل سب لیکن اس کو حدای صور میں سب حیب کرده زناکست براید مردم وقع در سروزناست بحید کا مخاطب موادد کرار نے سے کیا مخاطب موادد کر کرر نے سے کنا کا کا موقع دیا کرده میں مورت الم حق و درا کے دناکا موقع دیا کرنے کا مخاطب موادد کر

وه نه عافل ہے نہ بالغ اس لیے عورت برجمی حدثہیں جرح برصاحب الهدایہ۔

اعتراض اگرعورت كوخرى دى كراس سے ذنا كرسے تواس رىجى عالمين

جواب میں کہنا ہول کر نعصّب ایسی بُری بلاہے جو ایجھے خاصے آدمی کو اندھا کر دیتا ہے ۔ درمخاریس اسی عبارت کے آگے لکھا ہے :

والحق وجوب الحد

سخن پر ہے کہ حد واحب ہے۔ در سر میں میں نہیں ہورہ

افسوس كمغرض كوحق بات نظريدًا كي .

اعتراض اکسازادعورت سے زماکیا بھر کہدیا کہ میں نے اسے خراہے تواس بریمی صدیبیں.

میں کہا ہوں جبواب میں کہا ہوں حب اس نے کہا کہ میں نے اسے خردا ہے تواس کے مطال طن کرنے اسے خردا ہے تواس کے مطال طن کرنے سے اشتباہ ہوگیا ۔ کیونکہ وہ ملک کا مدی ہوا۔ اکر ملک تابت سرجاتی تو وطی حرام نہ ہوئی ۔ چول کہ وہ عورت آزاد ہے اس لیے ملک تابت سنہ مُوئی ۔ اور وطی حرام ہوئی مگر اس پر بیام شتبر ہا۔

علامرشامی فرماتے ہیں: استنب علیہ الامر بنظت الحسل اس کے ملال طن کرنے سے اس بریرامرشتہ ہوا پر شبر مشد فعل ہے اور شہبات کے وقت حدود ساقط ہوجاتی ہیں۔

اعتراض اگركى كى لوندى كوغسب كيا . بجراس سے زناكارى كى پوئرنيت كا كامنامن مبرگيا تواس بيرخدنبيل

حیوا ب میں کہنا موق تمیت کا صامن ہونا اس لوڈی کی ملک کا سبت، حب وہ قیمت کا صامن ہوگیا تولونڈی اسس کی ملک ہوگئی۔ اقامت حدسے پہلے لوزڈی کا مالک موجانا ملک منافع بین شئر بدیا کر اسب بشئر سے چوبی مقد دساقط موجاتی بین اسس لید اس برحد ساقط میوگئی۔

من ادى خلاف دالك فعليه البيان

اعتواض منهان بادشاه پرزنا کاری کی مدنہیں

جواب بين كتابيون كرحدود جنوق الندسي بين ان كاجراء واقامت

، اوشاه سے متعلق سبے۔ حبب بادشاه ایساس کر اس کے اور کوئی بادشاه نه ہوتی وہ اپنی ذات پر آقامتِ حدود منہیں کرسکتا - اس برعد نہیں -

ری مرفق بر ن پسترین و اعتراض علام اورا قاک درمیان سود کے لینے دینے میں کو فی عج نہیں و استخدام میں کا مرفقار میں نام درختار میں نام کو کو عشام اور معرف نے اس قید کو اُڑا دیا۔ فلام حب مدیون نہ ہو تو خود فلام اور مدیون نہ ہو تو خود فلام اور

عوکچوغگلام کی ملک بیس ہے، وہ آقا کی مک ہے۔اس یعے یہاں سو متحقق ہی نہیں موتا ۔ جہاں سیم تحقق نہیں وہاں رہاکہاں ۔ اگر معرض کے باس اس کے برخلاف کوئی دلیل ہے تو سربٹیس کرے ۔

# اعتواض حربي كافرس ملان سود ك سكتاب. كوني حرج تهين.

حبواً ب مین کہنا سُول صفرت عباس رصنی اللّٰدعنه مکر معظم میں فتح مکم سے پہلے مسلمان موکر کا فرول سے سُود کا معاملہ کرتنے رہے دن جمد الوواع میں فرمایا :

م بہلاسود حوکہ میں موقوف کررہا ہوں ،عباس کاسود ہے، (اخرح اسلم) علامہ ترکمانی حوام النقی حلد ۱ سا۲۰۱۳ میں فرماتے ہیں کہ رباح ام ہوجہانھا اور عباس متح میں سنتے مکت مک ربا کامعاملہ کیا کرتے تھے۔

الم طحاوی فرماتے ہیں کرسول کریم ملی المدعلیہ وسلم کا عباس کے راکومونون کرنااس امر سردلالت کرنام کے کہ سلمان اور مشرک ہیں دارا کو لب میں رابا جائزہے۔
الوحنیفہ ،سفیان ٹوری اور الراہی نحتی بھی جائز کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یدفرمانا کر مجابلیّت کا رابم فوف ہے ،اس امر پر دلیل ہے کہ اس وقت مک رابا فائم منفا میمان ماک کرم ترفیق ہوکر جاہلیت جاتی رہی بعباس کا رابم فوف کرنا اس بات بردلیل ہے کہ اس وقت بھی وہ جائز تھا۔ کیو کو موفوت وہی ہوتا ہے جو قائم ہو فقیہ بردلیل ہے کہ اس وقت بھی وہ جائز تھا۔ کیو کو موفوت وہی ہوتا ہے جو قائم ہو فقیہ الوالولید فرماتے ہیں کہ ریاستدلال صحیبے ہے۔ کیوں کو مشرکدی وہ مالی فرالوب میں راب حلال رہونا تو عباس کا راباسی وقت سے موفوت ہوجاتا ، حس وقت وہ مان میں راب حلال رہونا تو عباس کا راباسی وقت سے موفوت ہوجاتا ، حس وقت وہ مان مربوبات کے دور اسلام کے بعد جو کیے لیا ہوتا ۔ والیس کیا جاتا کیونکر اللہ تعالی فرقالہ ہے ،

و ان تبتم ضلكودۇس إحوالكو اگرتم توبركرو تواصل ال تتهادسے بيے حال اسے -

جحة الوداع لين محصور عليه السلام في عباس حنى الندعة كاربا مرقوت كياتوا سلام لافي ك بعدي كيده و في يحك تقدا اگرناجائز سوّنا توولپس كراياجاً اليون كدايسا نهين موا اس ليدمعلوم سواكم وار لحرب مين ربامسلمان اورحر سون مين محقق منهين موتا. اس ك علاوه امكيس فنعيف حديث مين آياسيد جعنور في فرايا.

لا دبابين اهل الحرب و اظنه قال اهل الاسلام ونقر الرطي من اليسق

مسلمان اورحرنی کے درمیان سود تہیں ہے.

يرحديث كوصنيعت بع ليكن عباس رضى الدُّرعة كى حديث كى مويد برمكى ب

اعنراض حربی کافرول کامال دارالحرب میں مباح ہے ۔ منواہ چوری سے ملے منواہ جو سنے بازی سے مرطرح جائز ہے یہاں تک کہ دارالحرب میں جومسلمان ہواس سے بھی سود ملے سکتا ہے۔

جواب میں کہا ہوں چردی کی اجازت درمخار میں بنیں درمخار میں تعربے :

يحل برضاه مطلقاب لاعذر

حربی کی رصنامندی سے چو مال نے صلال ہے ، مگر عذر مذہو . اسب سینیے ! صدیق حسس بھوپائوی روصنۃ الند پرصر بہم ا میس کھتا ہے : شعر نقول احوال اھل الحدوب على اصل الاباحة بجو ذكل احد

اخذ ماشاء منها کیف شاء قبل المتامین بهم الم حرب کے اموال مباح ہیں ۔ ان کو امان وینے سے پہلے مرشخص کو جائز ہے کہ ان اموال سے جو چاہے جس طرح چاہے لے لے۔ اسی طرح عرف الجادی ہیں ہے ۔ ئیرسٹلہ تومغرض کے گھرکاہی کل آیا۔ ہاں اگر مقرض کے نز دیک اہل حرب کا مال اہا تھ اصلیہ ہیں بنیں تواس کی دلیل بیان کر ہے۔ اور جو شخص وارا لحرب ہیں سلمان ہوا ور چرب کر کے دارالاسلام میں نہ آئے۔ اس کا مال بھی معصوم بنیں من ادعیٰ خلاف والک فعلیہ البیان۔

اعتراض گناہ کے کامول میں مثلاً گانے بجانے ، نوحہ کرنے اور کھیل تماشا ہیں میں میں میں کا میں ہے ۔ کھیل تماشا ہیں مینی شرط کے اجرت اور بدلہ لینا مباح ہے ۔

جواب میں کہا مُوں اس میے مباح ہے کہ بلاشرط لینے سے اجارہ تحقق مہنیں ہوتا ، تووہ اجرت سرمونی جوشخص مطلقاً منع کرتا ہے بشرط سے ہو یا بلاشرط وہ دلیل بیان کرے ، ودونۂ حزط القتاد ،

اعتراض ریشم اگرملدے لگا موتوم دیے یہ ننا حرام ہے۔ اگر کسی کیڑے کے اوپر ایشی کیڑا بہتے توحرام مہیں۔

جواب يس كهامول مغرض كورعبارت كيول نظرة أفى جود مخارمين، على المدهب المهيع على المذهب المهيع على مدنه من المردك يليم) بهننا حرام من عنواه كرام و برسى كيون مو من منه منه منه منه منه المرام المرام

ويجهيف صاحب إورمختار ماين أوكيرات كحاور يمثى ركثم بهينا حرام لكحاب بجرامكم غيرص بروايت لكوكراعتراض كمزنام تعصب مغترض كيرسواكسي كاكام نهين موسكتا. علامرشامي دهمة النه عليه اس عبارت كيمتعلق فرات بين: ان مخالف لما في المتون الموضوعة لنقل المذهب فلا مجوز العمل والفتوي ب. یہ روامیت متون معتبرہ کے خلاف بے حجرکہ رامام اعظم کے مذمب كى نقل كے يك وضع كيد كئے ميں تواس يومل ا معترض عبانا سركاكه عيدثين جواحا دبيث نقل كرتي بين ان بين صيغيمي بوقي بين اكب محدث حديث نقل كرتاب ودسراصعيف فراردتيا ب جس طرح وال احاثة ضعيفه عي ثين ك نزديك قابل عبت ننيس سوتي اى طرح فقه كي وه روايت حسب كو فتبار نے ضعیف یا مترک امل قرار دیا ہو، حضرات نقبار کے بال قابل حجت نہیں المام الوصنيف كے نز ديك سورتخس العين تنهيں. *یس کتابوُ*ں بشہایا مرکع بدایسانکعان کنتھ مؤمنين- ومخارمي توصاف تفريح ہے-

منين - ورمخار مي لومات تفريخ جهت . لا بخنز بريك ما تفرشكار مبائز مبنين اس ليك كروم نجس مين ين ين الكفر فرات مين : وعليه و لا يجوز بالكلب على القول بنجاست عين ه الا

دیکھیے صاحب اور مختار آلوفہ تنائی کے قول کورد کر کے سور تخب عین قرار دیتا ہے۔ بحرالرائق ، عالمگیری ، طحطاوی اور دیگر کتب فقہ صنفیدیں جی سؤر کو کنس عین لکھا ہے۔ علامہ شامی عمی میں لکھتے ہیں لیکن معترض ان سہے انتھیں بند کر کے درمختار کی طرف

ا م مسئلہ کی نشبت کر کے اعتراض کر رہاہے جب کہم یہ ما نبت کر بھیے ہیں کہ دمخنار نبیر سیار س

نے بھی سؤر کونجس عین ہی لکھاہے۔

معترض اس بات برگرستہ ہے کہ احناف کو بدنام کمیا جائے ہنواہ حکوٹ بول کراورخواہ عبارات میں قطع و برید کر کے بحیب ان کے علاء کا یہ حال ہے نوجہلاء کا عالم کیا سوگا؟

انظرین کرام الفضار تعالیم اید شرمحدی کے انتراضات کے جوابات سے فارغ ہُوئے البتہ اس کے لغویات ، منرلیات ، ادر خرافات کا جواب منتقم حقیقی برجھپور کے بیں ۔ 14.

"مائيدالام

\_\_\_: باحادىيث ,\_\_\_

خيرالأنام

امام المبن صنت المام الجعنية من الله المراكبين المراكبي

### يبيب رائيراغاز

حافظ الوبرس الى شيبه في حديث بين الميك تناب لكى ہے ، حب كانام مصنف بن الى شيبه ہے ، حب كانام مصنف بن الى شيبه ہے ۔ اس كتاب بلا الميد موجود ہيں . محدث الله على شيد موجود ہيں . محدث الله على الله على الله على محدث موت محدث الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على

### فقيرالولوسف محرشركيب

اعشراص ابن الی شید فی پنداحادیث لکسی بین جن کامطلب به بسی کرسول کیم صلی الشعلیدو الم فی به ودی مرداورون کوسنگ ارفرایا - چر لکھتے بین کدام الوحنیف رحرالندسے مذکور سے کر بہودی مرواور کورنت پر رحم بنین -

سواک میں کتباہوں بے شک المعلیالزمر نے ایسابی فربا باہ - آپ کا یہ ارشاد کسی صحیبے حدیث کے خلاف بنیں افوس کا نے اس کے ادخالف بن امام علم رحمد اللہ کی قدروانی کرنے ناشکری کرتے ہیں۔ اور صحیح مسئل کو خالف حدیث مجدیت میں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح محصل کرے ۔

ں ہیں ہیں۔ اصل بات بدہ ہے کوشر لعیت محترید میں زانی کے رعم کے بیلے محصن مونا شرط ہے اگرزانی محصن مذہور واس کو رحم نہیں۔

مشاکرہ شریف کے مرس ۲۹ میں ابوامام رصیٰ النّدعندسے روابیت ہے ·

ان عثمان بن عفان الشرون يوم الدار فقال انشد كديا لله انعلون ان مشان بن عفان الشرون يوم الدار فقال انشد كديا لله انعلون ان رسول ادلله صلى الله عليه وسلم قال لا هيل دم امري مسلم الا الحديث المدن و نابعد و نا

من عدر صنى الله عندة قال الرحيد في كتاب الله حق على من ندفي إذا إحصن من الرجال والنساء اذا قامت المبيئة اوكان الحيل اوالاعتراف (مشكوة عرب ١٣٠)

عن زيد بن خالد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلو يامريس زنى ولم محصن جلدمائة وتغريب عام-راجاري شريف مشكوة صراس

زیدبن خالد کہتے ہیں میں نے سنارسول کریم صلی التّدعلیہ وسلم نے اکسس شخص کے حق میں حکی فرمایا جوزنا کرسے اور محصن مذہبو کِنٹو دُرّہ اور امکی سال علاقون علامہ ابن جرف نے الباری جزء ۲۸ صروم ۳ میں فرمانے ہیں ،

قال ابن بطال اجمع الصهابة واسمت الأمصارعلى ان

المحصن اذازن عامداعالما مختارا فعليد الرجم

بعنی صحابہ واٹر بوظا م کا اس بان براجماع سے کو محصن حب عمداً ابنے اختبار سے زنا کرے نواس بردجم ہے۔ امام شعرانی نے بھی اسس پراجماع نقل کیا ہے۔

محسن من في السلام شرطب

اب دیجمنا برہے کرمحسن کس کو کہتے ہیں ؟ امام اعظم وامام مالک رحمہاالد فرہ ا میں کرمحسن وہ تحف ہے جو آزادعا قبل بالغ مسلمان ہوا اوز کیا صحیحے کے ساتھ جماع کری کیا ہو۔ یعنی محصن مونے میں اسلام کو شرط سمجھتے ہیں۔ لیکن امام شافعی واحمدر حمہا اللّٰد کے نز دمکی اسلام شرط نہیں ۔ امام اعظم وامام مالک علیہما الرحمۃ کی ولیل یہ تھن اللّٰد کے نز دمکی اسلام شرط نہیں ۔ امام اعظم وامام مالک علیہما الرحمۃ کی ولیل یہ تھن میں عبدے جوعبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرما بارسول خداصلی الله وسلم نے
من اسٹ رائے با دللہ فلیس محصن ۔ حبن خف الله تعالى كرساته متركب كيا ومحصن نبيس. معلوم بواكر مصن بوالي مسلام شرطب .

اس حدمیث کواسحاق بین را مهوید نے اپنی سند مکیس روابیت کیاہت ، دار قطنی نے بھی اس کا احزاج کیاہتے ، لیکین وار قطنی و المقے بین کھر اس حدمیث کو بجزائحانی کسی لئے مراوع مہیں کیا اور کہا جانا ہیں کہ راسحاق نے رفع کمر لئے سے رجوع کیا ہیں اس لیصصواب بر ہے کہ موفوف ہیں۔ ، انتہا ما قال الداؤ طنی ،

علام على قارى رهر الدُّم قاة حلرم مر ۲۹ مين اس كرم البين فراقيم.
قال في النهاب و لفظ اسحاق كما تراه ليس فيه رجوع وانماذ كرمن الراوى انه مرة رفعه ومرة اخرج مخرج الفتوى ولم يرفعه والانتاك ان مثله بعد محمة الطريق المبية محكوم برفعه على ما هو المختار في علم الحديث من انه اذا تعارض الرفع والوقف حكم بالمرفع والمرة والمرة على المرفع والوقف حكم بالمرفع والمرة والمرة على المرفع والوقف حكم بالمرفع والمرة وا

لبنى اسحاق كے لفظ سے رسوع ثانب منہيں سونا اس فے راوى سے وكركيا سے كمبى اس فروع كياسے كبى منہيں صوف بطور فتوى روايت كرويا اوراس ميں كوئى شكر منہيں كوابى عكر ميں بعدصحت كندر فع كاحكم سخالب عنائج علم حديث بيں بيات مخارسے كرتب رفع اور وقعت ميں تعارض ہولور فنح كومكم سونا ہے عملام زلمي نصب الاربعلد ما مر مهر ميرى اس علم حركمت ييں .

دوسرى عدريت مين مين من كوداد فلى خوارد اين غضيف بن سلا حرس ابن عمر المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد الم المراحد المراح

اس حدیث سے بھی معلوم ہواکہ محصن ہونے میں اسلام شرط ہے۔ دارفعلی نے حواس حدیث براعتراض کیاہے کہ عضیفٹ نے اس کے رفع کرنے ہیں وہم کیاہے ۔

الس كيجاب بين علامرابن التركما في جوابرالنقي مرسماج المين فرلمت بين المست المستح حجة حافظ وعضيف نقعة قالد ابن معين وابو حائم ذكره ابن القطان وقال صاحب المديزان محد ف مشهور صالح الحديث وقال مجد بن عبدالله بن عماد كان احفظ من المعافى بن عمران وفى المخلافيات للبيه فى ان المعافى تابعه اعنى عضية افرواه عن الثورى كذلك واذا دفع الثقة حديث لا يضرى وقف من وقف فظهران واذا دفع المديث بن المرفع -

احمدبن أبي فافع برجوابن قطال في كلام كياسيد وه مجى مصرمهنين .

علامه على قارى رحمه التعمر قاة مين فراتي بي

وبعد ذلك إذا خرج من طريق فيها ضعت لايضر

لینی حب صدید این عمر فرفالب نصالح تا سب سوکئی۔ تواب کسی طریق میں اگر ضعف بھی مو تومد تہنیں - نیز اکس مدیر شای خابدہ صدید ہے جس کو داقطنی

منیں سے بی بور سراین کی گروس مالک روایت کیاہے۔ سفر بروایت علی بن ابی طلح عن کعیب بن مالک روایت کیاہے۔

اند ارادان يتزوج يهودية اونصل نية منسال النيصلي

الله على وسلم عن ذلك فنهاه عنها وقال انها لا تحصنك. ليني كعب بن الك نه الك يهوديه يا نعار نيرسن نكاح كرن كاارودكيا تو الكرور والمالية من الكريرية والمراقع المراقع الم

رسول کریم صلی الته علیه و سلم سے لچھ آب نے من درایا اور فرمایا کہ وہ تھے محص رزکیگی اس معدمیث کوابن الی تلیب نے مصنعت پیں اطرابی نے میم میں اور ابن عدی ہے

کامل میں دکر کیاہے۔ مارین میں میں

الجودا وُدنے مرکسیل میں بردایت بقیدین الولیدی عنبرعن علی بن الی طلوعن محسب اخراج کیلہے -اسس سوریٹ میں اگر جرائق طاع ادر صنعت ہے لیکن محقق ابن نیزین

ہمام نے فرطایا ہے کہ میں دیشے پہلی حدیث کی شاہ ہے۔ اس بخت سے کامی شامری برماکہ کا محدری ہے۔

اس تخینق سے کماحتر ثامت بوگیا کر حضرت سیدنامام اعظر رحمہ النہ وامام حمد رحمہ النہ وامام الک رحمہ النہ کا اسلام کوشرط احصان مجہ نائے ولیل نہیں۔

امام شعرانی علیاله چمته میزان سرم ۱۳ بی ۲ میں امام بخطم اور امام مالک جمہوا اللّٰہ اس قبل کی درمین برداندہ فہ از میں

كے اس قل كى وَمِيْسِ بيان فراتے ہيں :

ان الرجم تطهير والذمي ليس من اهل التطهير بل لا يطه سرل لا مجدرة من الدار .

ینی رحم تطهیرے اور ذمی کا فرابل تطهیرے منیں بلکہ وہ مجرآ گ میں جلنے کے

لامرىنېىن سوگا .

بهم بیچی ناست کرتیج بین که رجم کے لیے عصن مونا شرط ہے اور محصن مونے کے
لیے اسلام کا شرط مونا حصنو رعلیہ السلام کی قولی حدیث سے ناسب ہے کما مرنو ثابت ہوا
کہ کا فرزانی کے لیے رجم مہنیں میہی مذہب ہے امام عظم وامالک رجمہ الشرعلیہ اکا اب یہ
کہنا کہ امام صاحب کا میر سند کر مدیث کے خلاف ہے ۔ صریح غلط ہے ۔ ملکہ جو لوگنے حسن
مونے میں اسلام کو شرط مہنیں سمجھتے ، کا فرول کو بھی رجم کا حکم سمجھتے ہیں ۔ وہ ابن محر رضی الله
عند کی صریف کی تعرف نمانس کرتے ہیں بیتی نے حدیث ان محرکی توادیل کی ہے کہ اس میں احصان
عذف مراد ہے ۔ بالکل ہے دلیل ہے یسرفر عالم صلی الشد علیہ وسلم نے کا فرکے فحصن
میرنے کی مطلعاً النی فرمانی ہے ۔ احصال قذف ہویا احصان رجم ۔ دولول میں اسلام شرط ہے۔
میرنے کی مطلعاً النی فرمانی ہے ۔ احصال قذف ہویا احصان رجم ۔ دولول میں اسلام شرط ہے۔

# ایک شبها درائس کا جواب

امام زرقانی نشرح موطامین فراتے ہیں:

قال المالكية واكثر الحنفية اندشرط فلا برجم كافر واجا بواعن الحديث باندصلى الله عليه وسلم المارجبها محكم التورسة تنفيذ اللحكم عليهم بما في كتابهم وليس هومن حكم الاسلام في شي وهو فعل وقع في وافعة حال عينية محتملة لادلالة فيها على العموم ف

اسى طرح طحاوى في مد ٢٥ ت ١ مين اورعلى قارى في مرطايس كلمات علاده اسى خرج مزطايس كلمات علاده اسى خرج مزطايس كلمات علاده اس كرجب حديث من الشرك بالله فليس بمرحوا فق شرع مقام كراح حدال اس وقت الرب فليس بمرحصن و فرائى تواسلام شرط بوا بويح ان دونول عديثول مين بظام توامن معلوم بناس الا محاله المراح عداد معلوم بناس المراح المراح معلوم بناس المراح الم

علاوه آسس کے معدود میں بوقت نغار من دافع کوترجیح ہم بی ہے ۔ نوصد بیشافی دافع ہے بیچوکو مدیث اور قبا الحدود والشبہات در معدود کی موجہ ہے۔ معدیث من سینی نیست ہے ہے ہم رہ

فعلى دافع منيس تومديث قولى مقدم مولى -

سشیخ ابن انہام نے مستنے القدیر میں اوعلی قاری نے مرفاق میں اسی طسرح اہے۔

عَلام رعبدالحيُ تعليق المجدمه ٥٠٠ مين فرملت مبي،

فالصواب ان يقال ان هذه القصة دلت على عدم اشتراط الاسسلام والحديث المذكور دل عليه والقول مقدم على الفعل مع ان في اشتراط احتياطا وهوم طلوب فحب باب الحدود كذا حقق دابن الهام في صنع القدير وهسو

تحقيق حسن الاان موقوت على ثبوت الحديث المذكور من طريق يجتج ب انتهى قلت قد ثبت الحديث ثبوتا لامرد له كما بيناه انفا فالحمد بله على ذلك -

امیدہ که ناظرین کواکس تخیق سے ٹاسن ہوگیا ہوگا کہ امام اعظم رحمہ المتدکا عمل مرکز احادث حیات کے المام اعظم رحمہ المتدکا عمل مرکز احادث حیات کے عمل مرکز احادث حیات کے عمل مرکز احادث خام میں۔ والتداعل وعلم اتم۔ یا قلت فعامت برمبنی ہیں۔ والتداعل وعلم اتم۔

اعتراص ابن ابی شید نے چند احادیث لکھی ہیں جن بیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسل کے مسلی اللہ علیہ وسل کے مسلی اللہ علیہ وسل نے شرخانوں میں نماز برا مصنے سے نہی فرمائی ہے اور لکھا ہے کہ الوحینیفہ کہتے میں کر کوئی کم صفا تقد منہیں -

حجواب میں کہنا مول بخاری و لم نے رسول کریم صلی الشعلیہ و کم سے روایت کیلہے اسے فرایت کیلہے کے سے بہار کی کہنا کے بیاری کی اور فرایا کہ مجھ سے پہلے کسی بنی کوعطا نہیں مؤلیں مغیلہ ان کے بیہ ہے کہ

حعلت لى الارض مسجدا وطهورا وايمارجل من احتى ادركت د الصللجة فليصل - الحديث -

النّدتغالیٰ نےمیرے لیے تمام زمین مبیدا درطہور بنائی ہے ۔میری امت کامر شخص حس حکر نماز کا وقت پلئے نماز پڑھو ہے۔

يرحديث البنے عوم مين نترخانوں كو محى شامل ہے۔

علام على عدة القارى ترب صحيح بخارى كے مراس جاميں فرلمتے ہيں: قال ابن بطال فدخل فى عموم هذا لمقابر والمرابض

والكنائس وغيوها ـ

لینی ابن بطال فراتے ہیں کرمدسٹ کے عموم میں فبرستان ومرا عن ابل وُمُم وکنائس وینروسب واخل ہیں .

اب اس مدیش اورمدیث لاتصلو میں تعارض ہوا۔ علام ابن فجرشتے الباری شرح صحے نجاری صر ۲۹۲ چ۲ میں اسس تعایض کواس طرح رفع فراستے ہیں : لکن جمع بعض الاشمنة بین عموم قوله جعلت لی الادض مستحبد اوطهو را و بین احادیث الباب رئے اعادیث النبی ) بحملها علی کراهدة الشنزیه وهذا اولی وامله اعلم

يدنى احاديث بنى اورحدسك جعلت لى الايص بين بعض المرف الرحل الرحل المراح المرح المسف المرف المرف المرف المرف الم المرف المطبيق وى المرف المرفق المرف المرفق المرفق

ميوم ١٧٥ على مديث جعلت الارص كي شرع مير فرمات مير و وأيواده له ههنا يحتل ان يكون ادادان الكواهة في الابواب المتقدمة ليست للتحريم لعموم قوله جعلت لى الارض مسجدال كل حزيم نها يصلح ان يكون مكاناللسجود وسيل ان يبنى هينه مكان للصلوة و يجتمل ان يكون ادادان الكواهة فيهاللتحريم وعموم حديث مجابر مخصوص بها والاول اولى لان الحديث سبق في مقام الامتنان فلا ينبغي تفسيصه الإ حافظ صاحب في اس كلام مين اكي شرك كرد مدين الدين في التي موات كواس مقام مي كون ذكركيا فرات مين موسكتاب كراس بليم بهال ذكركيا بو والوجود كواس من

اورلفظ اورمنے کے ساتھ اوائل کتاب لینیم ہیں فکر کر بیکے ہیں) کہ نجاری نے اس بات

کے ظام کر نے کا ارادہ کیا ہو کہ الواب شقد مر ہیں جو کرا مہت الصلوۃ کا فکر کیا گیا ہے اس

میں کرامت بخری مراد مہیں ہے کیون کھ رسول کریم صلی الشد علیہ و سلم کا ہے ارشا و کرمیرے

میں کرامت بخری مراد مہیں ہے کیون کھ رسول کریم صلی الشد علیہ و سال کا ہے ارشا و کرمیرے

لیے سب زمین محدوظہور بنائی گئی ہے عم ہے لیے مکان بنایا جائے ۔ اور یہ بھی احتمال ہو کیا

مقام ہے کہ کرامت تخری کا ارادہ ہو۔ اور حدیث جابر کے عموم سے وہ مواضع محقوص ہوں۔

مقام امتنان میں ہے ۔ لیون صفور علیہ السلام اس صدیث میں الشرج کی شار کا کا اور منت بیان فرا رہے ہیں کہ میرے لیے سب زمین میں الشرج کی شار کا کا اور منت بیان فرا رہے ہیں کرمیرے لیے سب زمین میں الشرج کی شار کا کا اور منت بیان فرا رہے ہیں کہ میرے لیے سب زمین میں الشرج کی شار کا کا اور منت بیان فرا رہے ہیں کرمیرے لیے سب زمین میں منازی گئی۔ ٹواس میں تحقیق کو اور منت بیان فرا رہے ہیں کرمیرے لیے سب زمین میں منازی گئی۔ ٹواس میں تحقیق کو کا مناسب بہیں۔ اس لیے تحقیق میں نہا ہے ۔ اس عبارت سے صاف مناسب ہائیں۔ اس لیے تحدی بیا ہیں۔ اس میام امتنان کے مناسب بہیں۔ اس لیے تحدی بہیں۔

مقام امتنان کے مناسب بہیں بہی تنزی ہے ہے تحدی بہیں۔

مقام امتنان کے مناسب بہیں بہی تنزی ہے ہے تحدی بہیں۔

مقام امتنان کے مناسب بہیں بہی تنزی ہے ہے تحدی بہیں۔

مقام امتنان کے مناسب بہیں بہی تنزی ہے تحدی بہیں۔

علام عيني عدة الفارى شرصيح عادى مد المساح الميس فرملت الله وايراد هذا الباب عقيب الابواب المتقدمة اشارة الى ان الكراهة فيها ليست للتحريم لان عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لى الارض مسجدا وطهورا يدل على جواز الصلوة على اى جزء كان من اجزاء الارض انتهى السيم يمين البت مواسل الارض انتهى السيم يمين البت مواسل كما ما ديث بني على كرام بن تحريم مراد نهيس الم نودى شارح مسلم مداج المين فرط تيمين المساح مسلم مداج المين فرط تيمين المساحة في موابض العنم واما ابلحت عصلى الله عليه وسلم الصلوة في موابض العنم دون مبارك الإبل فهوم تفق عليه والنهى عن مبارك الابل

وهی اعطانهانهی تنزیه وسبب اُلکراهـ نه مایخات من نغارها و تهویشها علی ا<u>لمصل</u>م انتهی ـ

لیخی حصور علیدائسلام کا بجرلوں کے بارے بیس نماز کی امبازت دینا اوراؤٹوں کے بیٹھنے کی جگرمز دینا اتفاقی سسٹلہتے -اوراونٹوں کے بیٹھنے کی جگرنماز پڑسفے کی بہنی بنی نمنز سمی ہیت سلب کراسہت وہ خوف ہے جونمازی کوان کے جاگئے اور ہڑنگئے ت مہونے سے بیلاموز لیے۔

اس عبارت سے علادہ اسبات کے کشترخانوں میں نماز کی منی تنزیمی ہے پیہات بھی ٹامت ہوگئی کے مرابعن غنم میں احازت ادرمبادک ابل میں بنی اتفاقی ہے کمینی امام اعظم رحمہ الشریحین شترخانوں میں نماز کی کامہت کے قائل ہیں۔

سراج المنيرشرح جامع الصغيرم ١٨٨ ج١١ يسبع:

والفرق ان الابل كشيرة الشواد فتشوش قلب المصلى عجالات المغنم والنهى للتغزية

لمعات شرح مشكوة ميس،

اعلم انهم اختلفوافي النهى عن الصلاة في المواطر السبعة انه للتحريم اوللت نزيد والثاني هوالاصح رحاشيم شكوة صربه

علام على عمدة القادى صر٢٦ ج م مين لكمق بين:

وجواب إخرعن الاحاديث المذكورة النهى فيهاللت نزيية كما ان الامر في مرابض الغنم للاباجة وليس للوجوب الفاقا وكا للندب- انتها

بينى احادبيث بنى كالك اوتجاب، دوريدكم بن تنزي بي كمرالعن غنم مين ماز رصف كا

امراباحت کے لیے ہے۔ وجوب اور ندب کے لیے انفا فاتنہیں.

اسس تحقیق سے نحقق موگیا کہ احادیث بنی میں بنی تنزیمی مراد ہے جس کامفاد

یہ ہے کہ نماز پڑھ لینا جائز ہے لیکن مکروہ یہی تھی ہے ہے ۔ بنی کی علت نجاست

منہیں کیونکہ مرا لفن غنم میں جی اسی قسم کی نجاست موجود ہے البتداس نبی کی علت

انبیا کہ اونٹ سف مالیٹ یا طین منصوص ہے لیکن اس کا بیمطلب مرگر

منہیں کہ اونٹ سف یا طین کی نسل سے ہیں اس لیے ان کا نماز میں سلمنے ہوناہی

مند مفار ہے ۔ کیونکہ احادیث صحیح ہے ناست ہے کہ حضور علیا اسلام اونٹ کو سنے

منر و بناکے نماز بڑھ لیا کرتے تھے ۔ اور یہی ناست ہے کہ اونٹ کو الشاو

موادی کی حالت میں بڑھ لیا کرتے تھے ۔ البتہ مطلب یہ ہے کہ اونٹ کنے والشاؤد

ہیں ان کے مجا گئے اور براگندہ مہونے سے نمازی ہے من نہیں ہونا اس کا دل ننشوش

رمننا ہے ۔ اسس یہ نماز دہاں مکروہ ہوئی ۔ مذیب کہ ہونی ہی نہیں کیونکہ بیر نہی نماز کے

واسط منہیں بلکہ نمازی کے واسطے ہے کہ اس کو صرر تہ بہنچ اکسی ۔ ایسے شتر خاند میں

فاز جائز مع الکر امیت ہوئی ۔

حب مدیت بنی کی مراد عندالمی ثمین بهی ناست موئی که نهی ننز سی بسے اور نماز حبائز مع الکرام ست ہے تواب دیجھنا بہہ کہ حصرت امام اعظم علیہ الرحمۃ کااس بارہ میں کیا مذمب ہے۔ میں کہنا ہوں کہ امام اعظم رحمہ الشد کا بھی یہی مذہب ہے کشتر خانہ میں من محروہ ہے۔ اگر کوئی بڑھ کے تو موجائے گی۔

چنانجيعالگيرى مدم جا مين ہے۔

ويكره الصلوة في تسعموا طن في قوارع الطريق ومعاطن

الابل الخ

در مخار صر ۱۲ مل سبے:

وكذا تكره في إماكن كفوق كعبة (الى مُؤاكل) ومناطن الله الح

مراقی العن لاح میں ہے:

وتكره الصلوة ف المقبرة وامثالها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعه مواطن في المذبلة والمجزية وفي العمام ومعاطن الابل.

ان سوالحات سے ثابت ہواکہ فقہ منفیہ میں شترخانوں میں نماز مکروہ کھی ہے حوامام صاحب کا ذرہب ہے۔ بلکہ امام الک وامام شافنی کا بھی بہی مذہب ہے۔ حوام میں مارشدہ از میں اور میں درمدہ جراملی و اتقاد

حَيِّن كَيِّرالم مُتُعِراني ميزان مدههما جامِي قريات بين: ومن ذلك قول الامام ابى حنيف، والشافعي بعيمة الصلوة

في المواضع المنهى عن الصلوة فيها مع الكراهة وبعقال

مالڪ -

اوررعة الامتر في اختلاف الأنمرين جوميزان كے حالتيد برمطبوع ب

لکھاہے:

اختلفوا في المواضع المنهى عن الصلوة فيها هل بتطل صلوة من صلى فيها فقال ابوجنيف، هي مكروهة و اذا صلى فيها صحت صلوته وقال مالك الصلوة فيها صحيحة وان كانت ظاهرة على كراهة كان النجاسة قل ان تخلومنها غالبا وقال الشافعي الصلوة فيها صحيحة مح الحكراهة - انتمى-

مچراس کے آگے صاحب رحمۃ الامد نے ان مواضع میں سے شنر خان کو مجی شمار کیا ہے تو ناسب مواکہ علاوہ مذمہ امام اعظم رحمہ الشرکے امام شافعی و امام مالک کا بھی میں مذہب ہے کمامر ملکبہ عبور علماراسی طرف ہیں .

علام عيني شرح مخارى مر١٣٣ ج٢ ميل لكفناس

قوله عليه السلام جعلت لى الارض مسجدا وطهورا فعمومه يدل على جواز الصلوة فى اعداز الابل وغيرها بعدان كانت طاهرة وهومذهب حمهور العلما والله ذهب الوحنيف، ومالك و الشافعي والويوسف ومحمد واحرون - انتهى -

مچرآگے فرماتے ہیں:

وحمل الشافعي وجمهورالعلاء النهى عن الصلوة في

لیعنی شافعی اور خمبروعلماء لے شترخا**نوں میں نماز پڑھنے کی مہنی کو کرامہت** میں سیار میں میں میں میں میں میں میں میں میاز پڑھنے کی مہنی کو کرامہت

پرحمل کیاہے ۔ یعنی تحری مرادمہیں لی ۔ مرحمال کیاہے ۔

الوالقاسم بنادسی شب نے کتاب الروعلی ابی صنیفہ چھپواکر شائع کی ہے اسی
سنے امکی کتاب ہدیت المہدی مولفہ وحید الزمان اسپنے امتمام سے چھپوائی ہے جس
میں انہوں نے اپنے زعم میں فرآن وحد سیٹ سے مست بنط مسائل کھے ہیں۔ اور
اپنے فرقہ کے واسطے امکی فقہ کی کتاب تیاد کی ۔ اس کی پانچویں مبلد میں جس کا نام
المست رب الوددی ہے ، کھا ہے ۔

وماعلمان النهى عنه وقع لاحبل المصلى ولث رب

صنور كاالصلوة في معاطن الابل فان تيقن الضريحرمت عليه الصلوة فيه ولكن لوصلى فعع ذلك صلوة صيعة كان النهى ليس لخصوص الصلوة وإن يتقن عدم الضرد فلا باس بالصلوة فنه -

لینی جومعلوم کیا حالے کر ممانعت نمازی کے واسط ہے تاکہ اس کو صور رئی پنجے جیسے شتر خانوں میں نماز پڑھنا آوالی جگہ یہ حکہ ہے ۔ کہ اگر صرر کا نقین ہو تو اس جگر نماز پرچھنا حرام ہے لیکن اگر پڑھ کے تو نماز موجوائے گئی۔ کیونکر بنی نماز پڑھ کے کوئی مضافتر نماز کے لیے ۔ اور اگر نظین کرے کر صرر نہیں ہوگا۔ تو وہاں ہی نماز پڑھ کے کوئی مضافتر نمہیں۔

الحدالله كالمتركداس تحقیق سنة ماسب سوكیا كدامام اعظم رعمدالله كالدمب حدیث كه مخالف كالدمب حدیث كه مخالف مناس كليم و كليم كالدو في مذمب كه لقل كرست می او الدو شده مناسب كالده المراسم كالده الله كومي مورد طعن بنایا حالاتكد المراسم المنظم رحمدالله كومي مورد طعن بنایا حالاتكد المراسم المنظم كالد والموشا فني

اس نبر میں ابن ابی شیب فیجند صدیثین لکھی ہیں جن سے نابت مہتلے کہ غذیدت کے مال سے سوار کے دو اس مہتلے کہ غذیدت کے مال سے سوار کے بین حضے بین سے کی گھوڑے کہ کو اس کے گھوڑے کے کا امار نے بچر کر لکھا کہ الم اعظم نے دان احادیث کے خلاف ) فرمایا کر گھوڑے کا ایک حقد اور ایک اس کا سوار کا ب

سجوا<u>ب</u> الوانقائم بناری نے کتاب الروحپوانے کی بیغرصٰ لکھی ہے کہ لوگوں

کومعلوم سومهائے کہ امام الوحلیفہ رحمہ اللہ علی حدیث میں فلیل البعنا غدت سنھے ، مگرخلا کی شان بجائے اس کے کہ امام صاحب کا فلیل البعنا عدت ہونا ثابت ہو تا افور معرضین کی فلت فقا سبت نابت ہورہی ہے - امام اعظم علیہ الرحمۃ کا بیرٹ کہ ہے دلیل نہیں ہے یسرورعالم صلی اللہ علیہ وکم ولعمن صحابہ رصنی اللہ عنہ سے ایساہی آیا ہے ۔

مهلی حدیث

خودابن الى شيبه لين مصنف مين كسيخ دواين كرتے ہيں : شنا ابواسامة وابن نمير قال شنا عبيد الله عن نا وسع عن عمرًا نَّ دسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما -

اس مدیث کوعلام هدی شرح بخاری صد ۹۰۹ ج۹ بین اور علامرابن بهام منت این سدد که میسازی کوعلام هدی شرح بخاری صد ۹۰۹ ج۹ بین اور دار قطنی صد ۹۹ به بین این سدد که میسازی که سنت کار این این شدید این که بین این که بین دار قطنی نے بروا بیت نیم من مهادی مادین سلم عبدالتد من المبارک عن عبیدالتد من عمر محرم اسی طرح روایت کیا ہے محماد بن سلم نے معربی دائید بن عمر محرم دوایت کیا ہے۔

دوسرى حدبيث

عن مجمع بن حاربته قال قسم بي حني برعلى اهل حديبية فقسم ها رسول الله صلى الله عليه وسلم شمانية عشرسهما

وكان الحيش الفادخس مائة فيهم تلفائة وارس فاعطى الفادس سهمين والراجل سهما روأه ابوداؤد صد ٢٩ ج مع عون العدود

یعنی اہل حدیثیہ پرخیر کی غنیمت تعیم کی گئی رسول کریم صلی اندعلیہ و سلم نے انتظادہ جصفے کئے ایک منزار پانچنے سو کا کٹ کر تھا یہن میں سے بین سوسوار تھے اٹھاڑ میں سےچھ جصفے تو سوارول کو مل گئے ہاتی ہارہ سوپیا دہ رہے ایک ایک سو کو ایک ایک جستہ مل گیا ،

بر مدسیث امام اعظر رعمداللہ کی دلیل ہے۔ اسس میں سوار کے بلیہ دوستھے اور پیادہ کے بلیہ امک سے مسترید اور پی قول ہے امام علیہ الرعمة کا

بیمدسین فتح القدیرمد ۲۳ و و نصب الرابید مد ۱۳۵ میں جی ہے۔ علامدنیلی فرانے که اس مدیث کو الم احدف مسندیں طرائی نے بچر میں ابن ابی شیبرنے مصنف میں واد تعلیٰ اور مبھی نے اپنے اپنے سنن میں حاکم نے مسئدد ک میں روایت کیا ہے اور حاکم نے اس برسکوت کیا ہے۔

علامه ابن التركما في جائب النقى هـ ٩٠ ج ٢ بين اس معديث كے متعلق فرياتے بس :

هذالحديث احرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث كبيرة صحيح الاسمناده مجمع بن يعقوب معروت قال صاحب الكال روى عنه القعبني وهيى الوحاظي واساعيل بن ابن اوس ويونس المؤدب وابو عامر العقدى وغيرهم وقال ابن سعد توفي بالمدينة وكان تقة وقال ابوحام وابن معين ليس به حاس

وروى له ابوداؤد والسائى انتهاء ومعلوم ال بن معين اذاقال ليسبه باس فهوتوشق -

سین اس مدسین کو حاکم نے سندرک میں روایت کیاہے۔ اور کہا ہے کرمیحے الاسنادہ ہے اور کہا ہے کہ میں خوال سنادہ ہے اور کہا ہے کہ میں اور کیا اور مجمع ہے قعبی اور کیا وحاظی و اسماعیل بن ابی اوس و لولنس مؤدب والوعا مرعقدی وغیر ہم نے روایت کیا ابن سعد کہتے ہیں کہ مدیبہ میں فوت ہوا اور نقر تفا الوحائم وابن معین کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ڈر مہیں الوداؤدول ائی نے اس کی روایت کی ہے اور معلوم ہے کہ ابن معین حب لیس بہاس کہنا ہے نور لفظ اس کی اصطلاح میں توثیق ہوتی ہے۔ معین حب لیس بہاس کہنا ہے نور لفظ اس کی اصطلاح میں توثیق ہوتی ہے۔ ابن مجر شقریب میں مقبول لکھا ہے نقد کہا اس کا باپ بعقوب بن مجمع کو حافظ ابن مجر نے تقریب میں مقبول لکھا ہے تہذیب التہذیب میں فرمانے میں :

يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الإنضارى المدنى دوى عن اسيه وعمه عبدالرحم أن وعنه ابنه مجمع و ابن احديه ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع وعبدالعزيز بن عبيد بن حبيب ذكره ابن حب ان في الشقات .

اس کو ابن حبال نے ثقات میں ذکر کیا ہے - علاوہ اکس کے بیٹے مجمع ۔ علاوہ اکس کے بیٹے مجمع ۔ عادہ العزرز لے حجم ا - کے ابراہیم اور عبدالعزرز لے حجمی اس سے روایت کی ہے تو اعتراض جہالت عہوگا -

## تتيسرى حدىيث

مجرطرانی میں مقداوین تمرسددوایت ہے کہ وہ بدر کے دن ایک گھوڑے پرتھاجس کوسبر کہا جاما تھا تورسول کریم صلی النّعلیدو کل نے اس کے لیے دوصف دسینے۔ لفدیسند سہم واحد ولہ سہم ۔ اکیب عقد اس کا ادراکی بحضر گھوڑے کا (فِنْح القدیر حلید مام سرم ۱۷ نصب الراب حلید مام ۱۳۵ عینی مر۲۰۰ حلید ۲)

### پونتجی حدسین

واقدى في مغازي مين حعربن خارجرسد روايت كياميد

قال قال الزبير بن العوام شهدت بنى قريضه فارسا

فضرب لى مهم وللفرس سهم-زېږېږې وام فرات بې کېمېرېو نيفسايس سوار ما عزموا تو مجه دو مصت

رجیر بن واسم مراک میرے گھوڑے کا دفتح القدر علیٰ زملین) ·

## بالحوين حدسيث

ابن مردور تفسير مين صرت عائشه رضى التدعنها سع لاياب:

قالت اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيايا منى المصطلق فاخرج الخمس منهاثم قسمها سيرب المسلمين فاعطى الفارس سهمين والراجل سهما-

بنى مصطلق مين سبايا مين سدرسول كريم صلى الله وسلم في خنس نكال كر

ی صفوی سی سبایات کودو حصفه وبیشاد رساده کوایک باقی کومسلمانون میں تقبیم کمیا سوارول کودو حصفه وبیشاده رساده کوایک دختم القدیر عینی زیلمی)

## جيمطي حدسيث

وارقطنى الني كتاب موتلف ومختلف مين ابن عمر سه رواس كرنا مه. ان الني صلى الله عليه وسلم كان يقسم للفارس سهمين و للراجل سهم ا

كه حصنور عليبالسلام سواركو دو <u>حصنه بيا</u> ده كوامك حصنه نقيم فرما <u>ا</u>كرتے تھے۔ دفتح القدرير)

سالویں صدیبیت

امام محكد ني آثار مين بروايين امام الزمنيفه منذرسي روايين كياسيد:
قال بعث عمر في جيش الى مصر فا صابوا عنائم فقسم
للفارس سهمين و للراجل سهما فرضى بذلك عمرمنذر كوحفزت عمر في اكب لشكر مين مركى طرف جيجا ومال ان كوغنيمت كا
منذر كوصت اور بيا ده كوا كي حسته امنهوں في تقيم كيا بسحزت عمرون الدون التي تقسم كيا بسحزت عمرون الدون

بین دحدثین امام البرحنی خری الرحمتر کے دلائل سے لکھی گئی میں دری یہ بات کر ابن افی شید برنے کا وکر ہے ان کے کر ابن افی شید برنے کا وکر ہے ان کے حواب میں علام ابن ہمام فرائے میں کہ ایک چھتہ لیطور تنظیل کھا ، اس صورت میں سب مدیثوں کی تطبیق موجاتی ہے ۔ تو دونوں صدیثوں برجمل کرنا امک کے چواڑ دینے سے مدیثوں کی تطبیق موجو دینے سے مہتر ہے ۔ لین اصل سوار کے دوجھے اور بیا دہ کا امک میک کی سوار کو لطور عطیر نفل امک حصتہ زائد دیا جائے ۔ تو درست ہے ۔

حِبْالْجِهُ أَبِ لَے سلم بن اکوع کو باوج دبیادہ مہونے کے دو حصے دیئے حالانکہ ال

كا استَفاق أيك تعدّ تقاء والله اعلم والبسط في المطولات .

اغتراض ابن إلى شيبه في اكيس مديث نقل كى جدكرسول كيم سلى الدُعليه وَلَم . في منع فرايا بدك كوئي وتثمنول كم ملك بين قراكن شريب مداع باف مهاواكر يُمنول كما إقد لك عباف اور العملية عبل كوئي وُرمنين

لا بإس باخراج النساء والمصاحف مع المسلمين اذاكان عسكرا عظيما يومن عليبه لأن الغالب هوالسلامة والغالب كالمتحقق ويكره اخراج ذلك في سرية لإيومن عليها-

در مخارمیں ہے:

. ونهيناً عن بعزاج مايجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث وامرأة ويوعجوالمداوا ة

وهوالاصح آگے فرایا الافی جیش یومن علیه فلا کواهظ. ماصل ترجمران دولول عبارتول کاریہ کر قرآن مجید ہمراہ نے کر کا فروں کے ملک میں سفر کرنامنع ہے۔ البتہ اگر نشکر ٹرام دس برکفار کی طرف سے سلاتی دامن کاخلن غالب ہوتو کوئی ڈرنہیں .

علام نووى نثرت صح مسلم بن اس صديث كى شرح مين فراتي بن في النهى عن المسافرة بالمصحف الى ارض الكفاد للعلة المخكورة فى الحديث وهى خوف ان ينالوه فينته كواحرة فان امنت هذه العلة بان يدخل فى جيش المسلمير. الظاهرين عليه ع فلا كراهة ولا منع عنه حين دلعدم العلة هذا هو الصحيح وبه قال ابوحنيف والبخارى واخرون -

که توعلت آنخفرت صلی الته علیه ولم نے بیان فرائی ہے۔ اگر یہ مذہ ولینی مسلمانوں کا اسکرعظیم ہوجو کفار پر غالب ہول توکوئی مما انعت نہیں اور بہی جے ہے۔ امام الوحید خدوا مام بخاری و دیگر دمی نئین ،اسی کے فائل میں - اس فول سے معلوم ہواکہ اس مسئلہ میں امام اعظم رحمہ التہ منفرد نہیں - ملکہ امام بخاری نووی شافعی و دیگر محدثین بھی اسی کے فائل میں .

اب دیکھئے حضرات غیرمتعلدین امام بخاری و شافعی و دیگر محدثین کو بھی مخالفت حدیث کا الزام لگاتے ہیں یا صرف امام عظمہ مرحمہ اللّٰد کے ساتھ ہی کچھ حسد ہے ؟

المام كِارى عيج مين لكھتے ہيں:

وقد سافرالنبى صلى الله عليه وسلم واصحابه في ارض

الودووه و فعليهون القران -

بین حضور علیرانسلام اوراک کے صحابہ کافروں کے ملک میں جاتے تھے اور وه قرآن حانته سته.

بعض رواسينديس يعلمون القدآن بالتشديد أيلب لتني صحار كرام مك كغار میں سفرکرتے اوروہ فرکن برجھاتے تھے سب کو حفظ تونہ تھا مجمکن ہے کر بعض صحابہ کے پاس قرآن لکھا موا مو ، اگرم بعبن ہی مواور وہ اس صینے سے بڑھاتے ہول او باری نے استدلال کیاہے کرحیب لکھے مولے سے بڑھا کا جائزے تو ظام ہے کہ اسے لے سمانا بھی جائز ہے بحب کرشکر امون ہو۔

علام عيني فرات بين

وقديمكن عندبعضه ومحت بنها قرآن بيلمون منها فاست دل البغادى انهع فى تعليمهم كان فيهم من يتعلم بكتاب فلما حازله تعلمه في ارض العدومكتاب وبغيركتاب كان فيبه أباحة لحمله الى ارض العدوا ذاكان عسكوا مامونا وهذاقول ابى حنيفه الخرص وجلدك عمدة القارى

علامه ابن حجرستح البادي صـ ١٩٠١ جزيما - ميس مكينت بين:

وادعىالههلب ان موادالعِنارى بذلك تقوية القول بالنّفقة مبين العسكرالكثير والطائفية القليلة، فيجوز في

تلك دون هذه - واللهُ أعْلَهُ

یعی مہاب کہتے ہیں کہ بخاری کی اس قول سے مراداس قول کی تقویت ہے جس بين ك كشرو قليل كافرق ميان كياكيا ہے . بيني ت كركيتر مس مافرت العراك وشمنول كي ملك بين حائزا وزفليل مين ناحائز - كيس كتنا مون امام بمظم على الرحمته

کایپی مذمیب ہے جس کی امام نجاری نے بقول مہلب تغویب کی ۔ سرورعالم صلی اُد علیہ وسلم کام رقل کی طرف خط لکھنا اور اس بین قرآن نشریب کی آیات کا لکھنا بھی اسی کی نائید کرتاہیے ۔

ابن عبدالبر فرماتے میں:

اجمع الفقهاء ان لايسا فوبالمصحف في السرايا والعسكر
الصعفير المحوف عليه واختلفوا في الكبيرالمامون
عليه فمنع مالك ايصنا مطلقا وفصل ابوحنيفة
وا دا رالشا فعية المكراهة مع الخوف وجودا وعلما
يعني هيوف شكراور سرايا بين كم كفاد كي طوت سے قرآن شراب كي الم ست كا مون شرقوران شراب كي الم ست كرات الم الم المون غير متفق بين اوراگر فئر برام وس برفقها اكام عام مي درمواس بين اختلاف مهد كام مالك تومطلقا منع فرماتي بين اختلاف مهد كام مالك تومطلقا منع فرماتي بين الشكر الم الم ويقي والمام المونين محمد الشد تعفيل كرت مين كرائے مين درست مي جيو في مين منها مام شافني رحمد الشد تعفيل كرت مين كر برے مين درست مي جيو في كي منافق الم مالك تومنع و درنه مهيں معلوم مواكر امام اعظم رحمد الشدك مطلقا اجازت نهيں دى والشداعلم

ا مسراطی ابن ابی شیبہ گئے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نعمان بن بشیر کے باپ نے ان کو ایک غلام دیا اور رسول کر پر صلی اللہ علیہ وسلم کے باس ان کی شہادت کرانے کے لیے گئے ۔ نواب نے اوچ پاکہ مرامی بجر کواس قدر دیا ہے اس نے کہا نہیں تو فرمایا کہ والبس لے لیے ایک روایت میں ہے فرمایا خداسے ڈرو اور اپنی اولاد میں مساوات كياكرو- امكي دواميت بين سبت كدمين ظرا در سب انصافي پرگوامي نهيس كرتا-مجر الم اعظر يميز النّد كا قول اكس حدميث كے خلافت سمجه كركھتے ہيں و ذكران اب حذيف قال لانا مس بد - لعين الم م اعظم بحمد الشّدست مذكور سبت كداكسس ميں كوئي دُرمنہيں -

میں کہنا ہوں حافظ ابن ابی شیبر رحمہ اللہ اگرام اعظم رحمہ اللہ کا مِ معسل ساین کردیتے تو بعین ہے کہ معالطر نہ لگتا السس ریعجب یہ۔ كريمس شارح بكوابن الى شيبرخلاف مدميث مجمدًا ہے . مذحرف المم عظم رحمالت ببب عد بلكم بور مي مين اسى طرف بين مكرابن ابى شيبيلي كرمون المام اعظم جمالتٰد كانام لينت بير بم اس كي جواب بين امام نووى رحمد الله كي تخرير كافى مجية بين والبول في شرح لح ملم مدم حلد دوم ميل لكعاب فر لف مين فلوفضل بعضهم اووهب ليعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وابى حنيفة انه مكروه وليس عبرام والهبة صحيحة وقال طاؤس وعروه دمجاهه و الثوري وإحمد واسحلق وداؤدهو حرام واحتجوا بروائة لااشهدعلى جوروبغيرها من الفاظ الحديث واحتج الشافعي وموافقوه لقوله صلى الله عليه وسلرفاشه دعلى هذاعنيرى قالواولوكان حراما اوباطلالما قال هذاالكلام فان قيل قاله تهديدا قلنا الاصل في كلام الشارع عيرهذا و يحتل عند اطلاقه صيغتم افعل على الوجوب اوالندب فان تعذ

ذلك فعلى الاباحة - واما قوله صلى الله عليه وسلم الااشهد على جور فليس فيه انه حرام الان الحورهو الميل عن الاستواء والاعتدال وكل ما خرج عرب الاعتدال فهوجور سواء كان حرامًا اومكروها وقدوضح بما قدمناه ان قوله صلى الله عليه وسلم الشهد على هذا عيرى دليل على انه ليس عجرام فيجب تاويل الحوق على انه مكروة كراهة تنزيه وفي هذا المحديث ان على انه مكروة كراهة تنزيه وفي هذا المحديث ان لع هبة بعض الاولاددون بعض صحيحة وانه ان لع يهب الباقين مثل هذا استحب ددالاول انتهى ماقال النووى -

کایدامرکرمیرے سواکی اورکوگواہ بنالے اگر وجوب یا استخباب
کے بیا مہتر تو لا محالہ البحث کے بیا ہوگا۔ اورصور علیہ السام کا
لا اشہ دعلی جود فرانا اس کی حرمت پر دلیل بہنیں کیونکر جود کے
معنی میل کے بین بینی تھکنے کے ۔ بین چیز صداعتدال سے جب کے بات اسے جود کہتے ہیں حرام ہویا محروہ - اور ہم بیچھے لکھ آئے ہیں
اسے جود کہتے ہیں حرام ہویا محروہ فرانا اس بات پر دلیل
ہے کہ حرام بہیں تو جود کی تا ویل کرام سے نظری سے لازم ہوئی
اوراس مدیث میں بیجی دلیل ہے کہ معنی اولاد کو مبر کرنا لعمن کو
مرکز ناصح ہے ۔ اگر دومروں کو اس کی مشل ہر مذکر سے تو بیلے سے
والیس لے لیناکستی ہے۔

امام نووی کے اسس قول سے معلوم ہوا کہ امام اعظم رحمہ اللہ ایسے سبر کو مکر ذہ سجھتے ہیں ، البیتہ حرام نہیں کہتے ۔ لیکن ابن ابی شیب نے امام صاحب کا قول اس طرح نقل کیا ہے جسسے بغلام ہریمی معلوم ہو باہے کہ امام صاحب کے نزدیک ایسا مبر کر ما ملاکر اسٹ سے اثریسے ۔

ادرنووی کی عبارت سے دیجی معلوم ہواکہ ام شافنی بھی اسی طرف ہیں لیکن ابن ابی شید سنے مدر کری بلاسے - ابن ابی شید سنے مدر کری بلاسے - اور مہن کم ایلے وگر ہی ہوا سے بیتے ہیں - ولنعم اقبل فی شانہ مه حسد والفتی اذا مدینا بوا شانه کا المقدم احداد و خصوم المقدم احداد و خصوم

ریحی معلوم بواکر اسی مدین کے الفاظ سے مبرکی صف ثامبت موتی ہے مگر افسوس کر امام اعظم علی الرحمة برمدیث کی مخالفت کا توالزام لگایا جاتاہے مگر خود

مدسی کے الفاظ میں عور منہیں کیا جاتا ۔ بے شک فقامت اور چیز ہے اور حدیث دانی اور چیز رہ حامل فقد عند فقید ، میں سرور عالم صلی البر علیہ و کم لے ایسے ہی واقعات کی خرد می ہے۔ رفِدا اُ اُ اِنْ وَاقِیّ )

علامه عينى شرح صحح كارى مين اور ما فظابن حجر فنتح البارى مين لكهتيمين ، و ذهب الجمهور إلى إن التسوية مستحبة فان فضل بعضاصح وكره وحملوا الامرعلى الندب والنهح

کر حبہور می زئین اسی طرف گئے ہیں ۔ کد برابری سنخب ہے ۔ اگر کبھن اولا دکر کمیسنخب ہے ۔ اگر کبھن اولا دکر کمیسنخب ہے ۔ اگر کبھن اولا دکر کبھن برعظیہ بنبی فضیلت دی تو صحیح ہے لیکن مکروہ ہے ۔ ان می زئین نے امرکو ندب پر اور بنبی کو ننز بر پرچمل کیا ہے ۔ فاضی شوکا فی نے بھی نیل الاوطار ہیں ایسا ہی لکھا ہے علام علی بین نے اس مقام پرچمبور کی طرف سے اس مدریث کے کئی جواب دیئے بین مینجملدان کے ایک یہ برائد مال حقالہ ایسی کے لیے آیا تھا ۔ ٹو آپ نے فرادیا کہ الیا مذکرنا ۔ تو علیہ السلام کی مفدمت ہیں مشورہ کی لیے آیا تھا ۔ ٹو آپ نے فرادیا کہ الیا مذکرنا ۔ تو اس نے دئیا ۔ بعنی مبرتام مونے سے پہلے بطور شورہ دریا ونے کیا تو آپ سنے منع

غلاه افان اذمت ان اجیزه له اجزت ثم دکر الحدیث. نغمان بن بنیر کتیم بیس کر مجھ میرسے والدنے غلام دیا پھر مجھے رسول کریم صلی انٹرعلیہ ولم کی ضرمت بیس الے گئے اور تباکر عرصٰ کی کریار سول انڈ میں اسیف میٹے کوغلام دیا ہے اگر آپ وفن ویس کر بیس اسے جائز دکھوں توجائز رکھوں۔

ال حديث ستعمعلوم مواكراهي اس فيهبرنا فذمنين كياتها.

میح مسل اور طحاوی میں سرواست جا برصافت آبلہ ہے کہ نشیر کی حورت فے بشیر کوکہا کہ میرے بیٹے کو خلام دے - تو اُس نے اکر رسول کریے ملی اللہ علیہ دساسے لوچھا کہ میری زوجہ کہتی ہے کہ میں اس کے بیٹے کو غلام مبرکروں تو اُب سے فرایا اِس کے اور مجائی بھی ہیں - میں نے کہا ہاں - فرایا سب کو دیا ہے میں نے کہا نہیں ۔ فرایا یہ اچھا نہیں - اس حدمیث سے بھی معلوم مواکد اس نے مبرکر نے سے پہلے سرور حالم ملی الشعلد وسلم سے مشورہ لیا تو اکہ ہے نے والی بات تھی اس کی مدامیت کی ۔

علامران التركماني مر ٧٧ جلر ٢ مين مجوال طحاوى كليمة بيس: حديث جابر اولى من حديث النعان لان حابر الحفظ له واضبط لان النعمان كان صغيرا.

بینی جابر رسی الندیمند کی حدیث نعان کی مدیث سے اولی ہے کیؤنکر نعمان مجھو ٹی تھرکے نفطان مجھو ٹی تھرکے نعمان مجھو ٹی تھرکے نفطان مجھو ٹی تھرکے نفط در اور جابران سے حفظ وضیط میں زیادہ نظر در نفل المدین الندیمند و تھروشی المندیمند و تھروشی المندیمند و تھروشی المندیمند و تھروشی کو بھوٹ کو بھوٹ کر بھوٹ کر بھوٹ کو بھوٹ کی اس مدیمن کو میں کے درجو بی مہمن رہے ہوئی مہمن کو درجو بی مہمن کو درجو بی مہمن کو درجو بی مہمن کی درجو بی مہمن کو درجو بی مہمن کو درجو بی مہمن کو درجو بی مہمن کی درجو بی مہمن کو درجو بی مہمن کو درجو بی مہمن کی درجو بی مہمن کو درجو بی درجو ب

ُ امام طحاد می حفرت عالشروخی النّدعنهاسے روایت کرتنے بیں کر حفرت صدیق اکبر رضی النّدعنر نے ان کوابینے ال سے فار میں درِحنت دیئے جن سے مبر کا شنے کے

وقت بیس وسق آمدنی موتھر و فات کے وقت فرمانے لگے کہ اسے میری بیٹی میرے بعد
لوگوں بیں سے کسی کاغنا ہے بچے سے زیادہ محبوب بہنیں اور نہ تجے سے زیادہ کئی کا فقر
ہمے تھاری ہے ۔ میں نے تجے سیس وسق آمدنی کے درسنت مہبر کئے تھے اگر تو اپنے قبضہ
میں کرلیتی تو وہ نیرا مال تخالیان آج وہ وار توں کا مال ہے اور وہ نیرے دونوں تھائی اور دو مہنیں ہیں اللہ کے حکم کے مطابق تقیہ کر لو بحضرت عائشہ نے فرمایا اگرائیا الیا
سوتا لیعنی مال کثیر مزماتو تھی ہیں را آپ کی درضا مزری کے لیے) تھیوڈ دینی ۔ ایک میری
میری تو اسمارے دو سری کون ہے فرمایا بنت خارجہ کے لیان میں ۔ میں اس کولٹر کی
گمان کرتا ہموں ۔

اس حدیث سے معلوم ہواکہ صدلی اکبر رصنی النّدعنہ نے حصرت عائشہ رصنی النّدع ہا کواپنے مال سے چھے مہرکیا تھا ۔ جودوسری اولادکو مہبیں کیا تھا ۔ اگر جائز رنہ ہوتا ۔ لواَپ ایسا مذکر نے بحضرت عائشہ رصنی النّدع نہائے بھی اسے جائز سمجھا اور کسی صحابی نے اکس پر انکار مہبیں کیا ۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رصنی اللہ عند نے حمل کی خردی کراسس میں لؤگی ہے پر ایسے یقنین سے کہا ۔ کہ اسے عالمشہ دو بھائی اور دو مہنیں وارث ہیں یہاں پہنا پہنے جس کی آپ نے جن کی اور مبنی وارث ہیں یہاں پہنا پہنے جس کی اور مبنی خارجہ نے لوگی جنی ۔ یہ کیا بات تھی ۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ تولم کی صحبت کی مرکمت تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم برامور غیبیہ منکشف ہوجاتے تھے۔

علامرعینی وحا فظ ابن حجرنے امام طماوی سے نقل کیاہے کہ حضرت عمر رضی الشّدعنہ لئے ابینے بیٹے عاصم کو دوسری اولاد کے سواسبہ میں کچھ دیا ۔ اسی طرح عبالرحلٰ بنعون نے نعض اولا دکومبر کیا - راخرجہ الطماوی)

علامه عين وزملي في المعالم من العرض كا قول نقل كياس،

قال الشافعي وفضل عمر رضى الله عنه عاصما بشئى وفضل ابن عوف ولدام كلتوم -

بعنی امام شافعی فرمانے ہیں کہ حصرت عمر رضی اللہ عند نے عاصم کو کچیوعطافرایا حود دوسری اولاد کورنہ دیا اور عبدالرحمن من عوف نے ام کلٹوم کی اولاد کو دیا اور بعن اپنی اولاد کورنہ دیا ۔

اس تحفیقی سے ثابت ہواکہ الم عظم رحمدالندکا بہت شار حدیث کے خلاف مہنیں ملکر مہی صحید ہے ہے اور حمہور می ثبین کاملی مذمہب ہے۔ والتداعلم

ابن ابی شیر نے اکست مدیث تھی ہے کر رسول کرم صلی الشعلیہ وسلم نے مدر کوفروخت کیا مجر دام اعظر حمد الشکو اس کے نمالف سمجو کر لکھ و دکوان ابا حدیث مدقال لا بداع کر ابومنی خرکتے ہیں کہ مدر رسیجا جائے۔

واکثر علمائے سلف وضلف اسی کے قائل ہیں محضرت عقان رصنی الدی وحفرت عمرات عقان رصنی الدی وحفرت عمر وعبداللہ بن مسود وزیدبن ثابت رصنی الدی عنه سے اسی طرح مرق ی سے مشر کے وقادہ و توری واوزاعی مجی میں فرماتے ہیں ابن میرمین ابن میں بن میں ختی وشعبی وابن ابی لیلے ولیٹ بن سعد سب اسی طرف ہیں ۔ امام نودی مشرح صحیح مسلم مدیم محلم ثانی ہیں فرماتے ہیں ،

قال ابوحنيف ومالك وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين وحمهم الله تعالى لا مجوذبع المدبر.

لعنی امام الومنیفر وامام مالک وجمہور علمائے سلف جہاز لوں میں سے اور شامیول کو فیوں میں سے اسی کے قائل ہیں کر مدبر کو بیجنیا جائز نہیں ۔ مشیح عبدالی لکھنوی مؤطا امام محدکے حامث پر میں فزماتے ہیں :

وبه قال مالک وعامترالعلام من السلف والخلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين وهو المروى عن عمر وعثمان وابن مسعود و زيد بن ثابت وبه قال شريج وقتاده والثورى والاوزاعي .

علام على عمدة القارى شرح صحيح مخارى كے صر ۵۰۰ هيں فرماتے ہيں: كرهه ابن عمر وزيد بن ثابت و هج دبن سيرين وابن المسيب والزه شرى والشعبى والنخعى وابن إلى ليسلے والليث بن سعد -

ان حوالجات سے معلوم مُواکد اسس مثله میں امام صاحب منفرد بہنیں بلکہ جمہور علمائے محدثین اسی طرف ہیں مگر ابن ابی شیعبر صرف امام اعظم رحمہ اللہ برہمی احتراص کرتاہے . دوسرول کا نام منہیں لیتا . امام مالک موطا میں فرماتے ہیں :

الامرالمجتمع عندنا في المدبران صاحب لايبيعه -

كريارت نزدكي اجماعي امره كدر كواس كامالك فردخت رزكري

(۱) وارقطنی نے عبداللہ بن عمر صنی اللہ عنها سے روایت کیا ہے فرمایار سول کریم صلی اللہ علیہ کو لمے :

المدبرلايباع ولإيوهب وهوحرمن الثلث ـ

كەمدىرىز بىچاچائے نەمبركياجائے اوروە تىيىرىئ مىترىپ آزادىپ. دۇرۇرىي

(۲) دادهٔ طنی میں بروابیت جماد مین زیر عن افیر عن نافیع عن امن عمروی ہے اندی و بیع الملد میں متصرت عمد اللہ میں تحرومنی اللہ عنہمانے مدیر کی بیع کو مکروہ حیانا ، واُرطی سنے مہلی مدیریث کوضعیعت کہا ہے ۔ لیکین دوسری مدیرث کو جوکہ ابن عمر کا قول ہے میسیح کہا ہے ۔

علامه ابن الهام مستح القديريين فرماتے بين:

فعلى تقدير الرفع لااشكال وعلى تقدير الوقف فقوال العجابى حينئذ لا يعارضنه النص البنتة لانه واقعة حال لا عموم لها وانها يعارضه وقال عليه السلام بيباع المدبرفان قلنا بوجوب تقليده فظا هروعلى عدم تقليده يجب ان يجمل على الساع لان منع سيعه على خلات القياس لماذكرنا ان سيعه مستحب برقه فهنعه مع عدم نوال الرق وعدم الإختلاط بجنز المولى كما في ا الولدخلان القياس فيحمل على السماع.

يعنى ابن عمرصى الشّرعنهاكى حديث أكرمرفوع مانى مائي توكوتى الشكال منبير. ( بهر توخود سرود عالم صلى التُدعليدو لم سعدركى بع كى ممانعت سوكى) اوراكرموقوف مانی مائے ۔ رمبیا کہ دارقطنی نے لکھا ہے) تواس وفت قول محابی ہوگا جس کے معارض كوئى نص بنين . (وه حدمت جس كو ابن ابي شيب في بين كيا - كرصنور علي السلام نے مدر کو فروحت کیا . وہ ایک حال کا وا قدہے جس کے یائے عموم مزیں ، البتر مدیث میں اگر اس طرح آنا - کہ مدر کو فروحت کیا جلائے تو تعامِض ہوتا راسکین ایسام نیں آیا ملکہ اكي فعل كى حكايث سع) اس يصعديث ابن غرسالم عن المعارض رمي - بجراكر صحابى کی تقلیدلازم موتوظ مرہے کہ رصی بی سے ممالغت ماست ہے) اگراس کی تقلیدلازم ستجي عبك توصحاني كايرقول سماع برمحول موكا كيونحدر بركي بيع سيصحابي كامنع فرمانا قیانس کے خلاف ہے۔ (اور صحابی کا وہ قول جو کہ قیاس کے خلاف ہو حکما مرفوع موتلهد) اوربيفول خلاف فياس اس يها عله مدر غلام سي بحبب كك وه غلام مصاس کی بیع درست مونی جامعیئے - کیونکه غلام کے ساتھ بیع منفر ہے ۔ نوبا وجود کیا وہ غلام تھی ہے اورام ولد کی طرح موکے کوئی جزاس میں مختلط بھی منہیں بھراس کی بيع كومني كرنا (ظامري) كرفياكس كربغلاف بداس ليع عركى يموقوت عجى حكما مرفوع موگی ۔

علامه زرفاني شرح موطامين فرماتي من

قالواالصعيح انه موقون على ابن عمرلكن اعتضد بالماع اهل المدينة .

محدثنین کہتے ہیں کہ صحیح بہ ہے کہ یہ حدیث ابن بحر مربع وقوف ہے لیکن اہل مدینہ کے احجاع سے اسکو قوت معاصل موگئی ۔

رس موطا المم محدمين سعيدبن المسيب رحمدالله سع آيات كرآب في سايا

مدبره كورد فروحنت كما جاعيث ندمهر.

این ابی شیبہ نے جو دریث در کی میع کی تکھی ہے۔ اکسس کے حوال میں علامرز قانی شرح مؤطامين فراتے ہيں-

اجيب عند بإنه انعا بإعمالانه كان عليد دين وفي دواية النسائي للحدبيث زيادة وهى وكان عليه دين وفنيه فأعطاه فقال اقض دينك ولايعارصن رواحة مسلم فقال اسث بنفسك فتصدق عليها لانعن حملة صدقته عليها قصناء دبينه وحاصل الجوأب انها واقعية عين لاعموم لها فتحمل على بعض الصور وهو تخصيص الجواذب ما إذا كان عليه دين ووردكذلك في بعض طرق الحديث عند

النسائي فتعين المصيرلذلك- أنتى -

اس مدیث کاجاب بہت کرحصورعلیہ السلام نے حس مدر کوفروہ خت کیا اس کے مالك برفرص تتعاا دراس كامال بجزاكس غلام كحه ادر كهرزتها نسأفى كى رواثيت ميں يه لفظ زياده ہے كواس برقرص تھاكپ نے اس كوفر كايگر لے اپنا قرص اداكر مسلم كى روامىت جى مىن يكياب كراكب ئى فرمايا اينے نفس براتبدا كريني سبك اينے نفس برصد فذكراس كميصارض تهنبي كيؤنكة فرص كااداكرا بحى ابينت لفس برصد فذكرواسيم ماصل جواب يدب كربير ايك خاص واقعه كاذكرب اس مين عموم منين تو بعض وتولول. برعمول موكا وه يه كرجب اس برقرض موقو مدر كافر وحنت كرناجائز موكا وريز بهب س تبعن طرق حديث مين اس طرح وارومواهي اس ليديم متعين موكا -

علام عبدالخي تعليق الممجدمين اسي قول كوا قرب الى الانصاف والمعقول فرلق بس و ديجهو صد 9 ۳۵ -

علام عینی شرح مخاری مدا ۵ حبلد ۵ میں این بطال کا قول نقل کرتے ہیں۔ لاحجة فيه لان في الحديث ان سيده كان عليه دين فُتْبِت ان بيعة كان لذلك ـ

لعنی اس مدسیف میں کوئی حجت مہیں رسجواز سیع کے لیے) اس لیے کرمدیث میں ہے کہ اس کے سردار رِفرص تھا ۔ کوناست مواکداس مدر کا بیمنا فرص کے لیے تھا۔

بربهي اختال بي كرحصنورعليه السلام كامدر كوبيجنا أس وقت كاوا قد موجب كراصيل كوهي قرعن مين بيجا جانا تها بهريده كم منسوخ موكيا

علام عيني عدة القارى صرا٥٠ حلد مين فرات مبن ،

يحتمل انه باعه فى وقت كان يباع الحرالم ديون كماروى اندصلى الله عليه وسلم ياعحرابدين ففرنسخ بقوله تعالى وان كان ذوعسرة فنظرة الىميسرة.

شيخ ابن الهام فسننخ القديرعه ومهم حلد ما ميں فزمانے مبي : والجواب انع لاشك ان الحركان يباع في ابتداء الاسلام عالى اروى انه صلى الله عليه وسلم باع رجلايقال له مسروق فى دينه تعرنسخ ذلك بقوله بعالى وانكان ذوعسر فنظر

اس مبس کو ٹی شک نہیں کہ ابتداء اسلام میں اصیل کو فرصٰ میں بیجا جا ماتھا بخالجہ صديث مين أيا بدكراً تحفرت صلى المدعليدولم في ايكنتفس كوهب كانام مروق تفا رعلی فاری نے مرقا ہیں کس کا نام شروت لکھا ہے بطی وی نے شرح معانی الاَ شار مرکز ہوں کے سرقا ہیں کا الاَ شار مرکز حلد دائیں اس شخص کا نام مُترق لکھا ہے)۔ اس کے قرصٰ میں فروخت کیا بھر بی کا منسوخ

سوكيا والتداتعالى كاس حكم كسماته كواكر مديون تنكدست بوتو فراح تك اس كومهات

توثابت مواكد منسوخ موجا لف كے بعد مدركى بع كے بوازكى اس حدیث ميں كوئى دلا

ا عِارِهِ كُوامِلِ مِن كَى لعنت مِين بيع كِيتِه بِسِ. جِنا بَيْرِ علام مِينِي فِي تصر کے کی ہے۔ احادہ میں بھی منفعت کی ہے جو تی ہے۔ توحدیث ہے مدرمیں احمالہ كراس كى حذمت لعيى منفعت كوبيح كياسوليني اس كواجاره ديا ہواسس كي ناشيد ميں انك مديث معي سے ، علام عليٰي فراتے ہيں .

ويوبيده مأذكره إبن حزم فقال وروى عن ابي جعفر محمد بن علىعن النبي صط الله عليه وسلم مرسلا انه باع خدمة المدبر قال ابن سيرين لاماس ببيع حدمة المدبر وكذا قاله ابن المسيب وذكرابوالوليدعن حابرانه عليه الصلاة والسلام

ابن جزم فرطت بس كدالوجعز عي بن الدمرسلارسول كرم صلى الشرعلية والمست رواست کیاہے کر ایب نے مدہر کی مذمت کو فروخت کیاہیے ( مدر کو مہنیں فروحت کیا ) ابن سبرین کیتے ہیں کر در کی خدمت کا بچناکوئی ڈرمنیں ہے۔ ابن سیب نے ایسا ہی کہاہے۔ابوالولبدسنے ماہرومی الٹرعنہ سے رواریت کیاہیے کرحفورعلیہ السال م سفے مدر كى خدمىت كوفروحنت كما تقار

معلوم مواكسدر كوفروخت تهنين كيا ملكراس كواجاره برديا اوراجاره بروينامنع

جوتفاجواب

بم نيج لكوآئي كديم فيدكى بيع جائز بيد. علام زملي نصب الرايجلد ٢٥ ص ٢١ مين فراسة بين: ولناعن ذالك جوابان احدهما انا خمله على المدبر المقيد والمدبر المقيد عندنا يجوز بيعه الاان يتبتوا انه كان مدبر المطلقا وهم لا يقدرون على ذلك .

ہرگز ناست نہیں کرسکتے ہ دوسراجواب علاقمہ زبلی سنے وہی لکھا ہے ہوہم اُوبرلکھ آسٹے ہیں بعنی بسع خدمت مرادہ سے مذہبیع رفنہ - اور بیع خدمت حائز ہے - والنّد اعلم

اعتراض البن النائی شیدر در النه نیجند حدیثین اس باره میں لکھی ہیں کہ رسول مندا معلی النه علیہ وسلم نے فرر پر نماز جنازہ پڑھی اور بیھی لکھا کہ صنور علیہ اسلام نے نجاشی کا جنازہ بڑھا - بھر لکھا - کہ امام الوحلیفہ سے مذکور ہے - کہ متیت پر دو بار نمازر ہڑھی جائے .

حواب میں کہنا موں امام عظم جمراللہ کا مذمب یہ ہے کہ جب ولی نا زجنازہ پڑھ کے باس کے اذن سے بردھا جائے تو مجردو بارہ نر بڑھ اجائے ۔ ابن ابی شیب رحماللہ نے امام عظم رحمہ اللہ کا مذمب کھنے میں تفصیل مہنیں کی مطلقا منع کھندیا حالانکوا می صاحب کے مذمب میں ولی کواعادہ کرنے کا حق ہے ۔ وہ دوبارہ بردھ سکتا ہے۔

در مختار میں ہے :

فان صلى غيره اى الولى ممن ليس له حق التقدم على الولى ولم

يتابعه الولى اعادالولى ولوعلى قبره -

ىينى اگرولى ئےسواكمى دۇسرے نے جنازہ كى نماز پڑھى ۔ ولى نے مز پڑھى ہو تو۔ ولى اعادہ كرسكتا ہے گواس كى قبر بريٹے ہے ۔

یا عا دہ کرسکتا ہے توانس کی فبر*ٹر پرپیقطے۔* منحة المالة به اگر شرکے ال<sub>ا</sub>لمة الدرار

مخ*ة الخالق مانشيرىج الرائق بيل ہيے :* لانعاد الصلوة على الميّت الا ان يكون الولى هو الذي حضو<sup>ف</sup>ان

الحق له وليس لغيره ولائة اسقاطحقه -

ان کا ماد و دیسی معیده و دوت است است است. معنی کسی میتب بر دود فعد نماز جنازه رز رشی حبائه - بال اگر دلی آئے تواس کاحق

ہے دوسراکوٹی اس کاستی ساقط منہیں کرسکتا .

وجراسس كى بيب كەمتىت كاستى اكىپ د فىدىماند پرسىنىس ادا بوكىا -ادىجوفرىن تقا دە ساقط بوگيا اب دوبارە پرھيس تونفل بوكا ، ادرجنازە كى نماز نفلامشروع مىنىس -

كانى عجمره منيره بحرالدائق كبيرى ميسب

الفرض بتادى بالاول والتنفل بها عنيرمشروع -

بحرالعلوم رسائل الاركان بين فرمات بين:

لوصلوالزم التنفل بصلوة الجنادة وذا غيرجائز-

شاقی فراتے ہیں :

بخلاف الولى لانه صاحب الحق-

یعنی نماز حینا زد کا اعادہ مرطرح نفل ہوگا۔ اور پیجائز منہیں برخلاف ولی کے کہوہ

صاحب حق ہے اس کواعا دہ جائزہے۔

سرورعالم صلى النُدُعليدو المسفِّ أكيب بارنماز حبّازه برُِحكر يحير دوباره كمي كاجناز تهاي

برها - اگراس نماز کا تکرار جائز مونا تو صفور علیه السلام کمبی تو کمی صحابی کا دو ماره جنازه روی گرده اگریه کها جائے ایسانغل اگریه کها جائے کر جس نے ند بر ها مو وه بر هسکتا است تو صحابه میں سے کمی ایک کا می ایسانغل دکھانا چاہیئے ۔ کو سروز عالم صلی الشعلیہ وسلم سنو تو کسی دو مرسے صحابی غیر ولی نے جوشا مل جنازه بہیں موا آگراس کی قربر نماز جنازه بر هی مواگر تکوار مشروع موتا تو صحابہ کرام میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ۔ کدرسول کریم صلی الشعلیہ وسلم کے نماز جنازه بر شعب کے نماز جنازه بر میں استحابہ وسلم کا خلاف ملتا ہے۔ نماز جنازه بر میں کوئی ایسا واقعہ کی فربر پر جنازه کی نماز بر هی موبد کلیا سے کا خلاف ملتا ہے۔

سوم النقى مر ٢٧٤ حلد اول مين لكمات،

ذكرعبدالرزاق عن معمر عن الوب عن نافع ان ابن عمر قدم بعد توفى عاصم اخوه فسال عنه فقال ابن تبراخی فدلوه علیه فاقاه فدعاله قال عبدالرزاق وبه ناخذ قال و انا عبدالله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمراذا انتها الم جنازة قد صل علیه دعا و انصرت و لو بعد الصلوة - قال ابو عمر في التمهید هذا هو الصحیح المعروب من مذهب ابن عمر من غیرمان جدی نافع و قد يجتمل ان یکون معنی روائة من دوی انه صلی علیه انه دعا و فلا من دوی انه صلی علیه انه دعا و لوبیصل دی و نافع الم وائة من دوی انه دعا و الوبیصل دی انه دی انه دعا و الوبیصل دی کون مخالفالروائة من دوی انه دعا و لوبیصل د

عبدالرزاق روابیت کرنے ہیں کرعبداللہ بن عمرصی اللہ عندا پنے معانی عاصم کی وفات کے بعد آئے اور اوچھاکدان کی فرکہاں ہے ، لوگوں نے قبر کا پتہ دیا آپ قبر پرآئے اور اسس کے بیسے دُعاکی عبدالرزاق کہتے نہیں کہم اُسی پڑمل کرتے ہیں بھر نافغ سے روابیت کی کہ ابن عمرصی اللہ عنہ میبت پرنماز سوجا نے کے بعد آتے توصر ب د گاکرنے اور ولمپس چلے مباتے - نماز جنازہ کا اعادہ نڈکرتے - ابوعر نے تمہید میں کہاہے کرا بن تمر کا مذہب بہی تحصیح اور معروت ہے - اور جس روابیت ہیں صلی علیہ آیا ہے اس کی مراد بھی د گاہے کیون کہ نماز جنازہ بھی ڈھاہیے -

ننمس الائرسرخى ديمدالنُدنے مبسوط صر ٤ هملدودم بير لکھا ہنے کریمدالنّد بن سلام بعنی النّزی پیمنزست تومنی النّدی نہ کے جنازہ پراکئے۔ نماز ہو چکی تھی تو آپ نے فوایا ان سبقت حوبی بالصلوۃ علیے فلا تسبقونی بالدعاء لٰہ

اگرتم نمازسزازه مجمدست پيطير پره چيك بوتواب دُما توجه سه بيبله زكرو بهجه دعًا رَه ملنه دو -

معلوم ہواکہ دوبارہ نماز جبازہ اکسس زمانہ میں مرّوج رزیمتی وریز سجیداللہ بن سلام رصنی اللہ عند مکر رنماز حبازہ برجھ لینتے ۔ اور ریمبی معلوم مُواکہ حبّ زہ کی نماز کے بعد دُھا مانگی حاتی ہے ۔ حب میں ٹھولئیت کے واسطے عبداللہ بن سلام نے ٹوائم ش ظاہر کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر ریناز جبازہ پڑھی۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔

مهملی وحیر بربنی که نماز جنازه کااماده جائزے اگرچ قرمراعاده کرے اور می مذہب الم رحمد الله کاسے۔

جوم النقى مر ٧٤٤ج الين لكعاب :

وانعاصلى عليه السلام على القبر لانه كان الولى -كارين ما الله القريرين المريد المراكزية المراكزية المراكزية المراكزية المراكزية المراكزية المراكزية المراكزية

کەمصنورعلىبەالسلام ئے قبر برینمازجازه اکسس بليد برع کو آپ ولى تھے۔ اورو لی نماز حبّازه میں اگر شرمکی رنه چوا تو اعادہ کرسکتاہے۔

دۇسرى وى يېد دېرېاز پاھنادسول كريم صلى الدعليدوم كيضائص يې يېيئه.

سنيخ عبدالحق مخذف دملوى عليه الرحمة الشسعة اللمعات ص ١٩٠ ، بين فرطت بين العضف المستصلى المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمن

اس سے معلوم ہونا ہے کہ حصور علیہ السلام کا نمار جنازہ بیڑھنا نور تھا۔اس یعیصنور کمال شفقت وہر بابی سے فرر پھی جنازہ کی نماز بیٹھ تھے تاکہ ان کی قبور روئنس موجا میں اورکسی کے نماز بڑھنے میں بیٹھ وصیبت نہیں آئی۔ علام علی قاری مرفاق تشریح مشکوۃ مرم ہاجلہ امیں لکھتے ہیں .

هذاالحديث ذهب الشافع الى جواز تكرار الصلوة على الميت قلناصلاته صلى الله عليه وسلم كانت لتنوير القبر وذالا يوحد في صيلوة عيرفلا يكون التكرار مشروعا فيها لان الفرض منها يودى مرة -

امام شافعی رحم الند نماز جنازہ کے تکوار کے دیاس مدسیف سے دلیل کچرشے ہیں ہم کہتے ہیں کررسول کریم صلی الند وسلی کی نماز قبر کے روششن کرنے کے بیاے تھی اور رہتنور کسی دوسر سے کی نماز پڑھنے میں پانی ہنیں جاتی ۔ راس لیے آب کا خاصہ مہوا) اس سے نماز جنازہ کا تکوار مشروع ثابت ہنیں ہوا کیؤ کے فرص امک بار بڑھنے سے ادام وگیا۔ راور نفل اس بماز کا مشروع نہیں۔)

الم م مرعلى الرحمة مؤلما ميس فرماتي ميس: وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذ أكف يرة

كرني ملى التأميليدة لم اس امر مايد دو مرس كوكوك كى طرح مهنى بهر فرمات مين :
و فسلوة دسول الله صلى الله عليه وسلم بركة و طرب و و طرب و فليست كويرها من الصلوات وهو قول ابى حنيف ديم الله فليست كويرسول كريم صلى التشعليروس كى نماز بركت وطهورست دوسرت لوگول كى ممازى طرح مهمين اورمين قول الوسل على طرح مهمين اورمين قول الوسل هايد على المربكة و الموسل مهمين اورمين قول الوسل هايد على المربكة و الموسل مهمين اورمين قول الوسل هايد على المربكة و الموسل ها المسلمة المسلمة

الكيب الحشر احش مين قرر برنماز برهى اس يليه قرر بماز برها را مول كريم صلى الشعلية وسلم كافتدار مين قرر برنماز برهى اس يليه قرر بماز برها رسول كريم صلى الشعلية والم كاخاصر را مهوا -اس كامواب يرب كرصحاب كماناز تبعا تقى اور تبعا برهنا اصالت كمه يليه و وليل منهين بوسكتا يسيني عبدالحي كلهنوي تعليق المجدم 14 مين كلهمة بين و وتعقب باالذى يقع بالتبعية لا ينهن ديني رم حافظ ابن مجرف فتح البادى كذا قال ابن عبدالم والرزقاني والعيني وغير سم - حافظ ابن مجرف فتح البادى صد 194 جزه مين مجى اليابي كاكهاست -

خیانتی کا جمّاره و حضورعلیه السلام فی بو نباشی کے جنازہ کی نماز پڑھی اس میں اسکار پایا کی بھار پڑھی اس میں اسکار پایا ہی بہت نبیط کی دوامیت سے نباشی پرجبش میں جنازہ کی نماز کا پڑھا جا نا است کرنے توجیر بحرار کے بھوست میں رسول کرم صلی الذیطیہ وسلم کا اس پرنماز بڑھنا کھتے تو البتدا کی بات بھی لیکن کسی دوامیت میں نہیں آیا کہ بخشی رسیلیے بھی نماز پڑھی گئی تنی ۔

ابن تيمب منهاج السيزم ٧٤ مين لکھتے ہيں:

كذلك النجاشي هووان كان ملك النصاري فلم يطعه قومه

فى الدحول فى الاسلام بل إنماد خل معه نفرمنهم ولهذا لمامات لعربكن هناك احد يصلى عليه فصلى عليدالنبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة -

کرنجاشی اگرچرنصاری کا باوشاہ تھا۔اس کی قوم نے اسلام میں داخل ہونے میں اس کی اطاعت بہیں کی ملکہ اسس کے ساتھ ائیب جباعت ان میں سے داخل موٹی اس بلے حب وہ مرگیا تو اس جگہ کوئی ایسا آدمی مذتھا ہو اس کے جنازہ کی نماز پڑھے توصفور علیہ السلام نے مدینہ میں اس برنماز جنازہ بڑھی۔

علامرز زفاني شرح مولطا صلامين لكصفي

اجيب ايضاً بانه كان بارض لديصل عليه بها احد فتعينت الصلاة عليه لذلك فانه لديصل على احدمات غائبا من اصحابه وبهذا جزم ابودا ودورة التحسنة الروماني -

يعنى نجائنى ايسے ملک ميں تھاكد اس پر وہال كى نے نماز نزبڑھى اسس كے يماز ان برشنيان مبوئى ، كيؤكر رسول كريم صلى الشن عليه وسلم نے ابنے كى صحابى برع فائنا نائنا زمہنیں برچھى - ابوداؤد كے اسى برج زم كيا دويائى نے اسى كواچھا سمجھا ، عون المعبود صر 19 جارس مبرس كواله زادالمعادابن قيم لكھا ہے : ولي ديكن من هديد وسنت المصلوة كل ميت غامب فقد مات خلق كذير من المسلمين وهم غيب منالم

بعنی سرورعالم سلی الله علیه وسلم کا طرایقه مبارکه نه نفاکه میست غاشب برر آپ نما ز رئیسننے بہت مسلمان نوت سوئے آپ نے کسی برغا شاید نماز نہیں رٹھی

بِهِرَاكُ لَكُفتِهِ بِين :

قال شبخ الاسلام ابن تيميده الصواب ان الغاشب الماست ببلد لعرب عليه وفيه صلى عليه صلى الغاشب ملاسل البني صلى الله عليه وساعلى النباشي لانه مات بين الكفار ولع بصل عليه وان صلى عليه حيث مات لعرب عليه صلاة الغائب لان عليه حيث مدسقط لصلوة المسلمين عليه -

یعنی خاسب اگرایسے شہر میں فوت ہوکہ اس برکسی نے نماز حبازہ رز پڑھی آواں پرخا ٹبارد نماز پڑھی جا سے جیسے حصفود علیہ السلام نے نجاشی پر پڑھی کہ وہ کا فروں میں فوٹ ہوا اس میکی نے نماز نہ پڑھی تھی ۔ اگر اس خاس کو نماز حبازہ پڑھنے سے دفن کر دیا جائے تو اس برغائبا نہ نماز نہ پڑھی جائے کیؤنکھ سلمانوں کے پڑھنے سے فرض ساقط ہوگیا۔ اور نفل مشروع مہیں۔

ابن قیم دابن تیمید بنیر مقلد یون کے مسل بزرگ بین جو عاشب برنماذ جازه اس صورت میں حارث میں حارث دونن کیا جائے۔ صورت میں حارز فراتے میں حس صورت میں خارث بغیر نماز جنادہ وفن کیا جائے۔ لیکن اگر اس پرنماز حیازہ پر بھی گئی ہوتو بھی خابانہ نماز بڑھے کو وہ بھی منع فرماتے بس ۔ لیکن غیر مقلدین زمانہ ایسٹے بیشواؤں کی بھی نہیں ملنتے اور بلا ثبوت خائباد جنازہ کی نماز جی حقہ بڑھاتے ہیں ۔ اگر میں نجاشی کے جنازہ کی نماز دلیل ہوتو اس میں بچند وجہ وقی سیرے

ا - ابن تیمید دفیره تصریح کمرتے میں که اس بریماز منہیں بڑھی گئی تھی - لیکن اکب جس فاشب کا جنازہ پڑھتے ہیں اکسس بریہ بلے نماز بڑھی گئی ہوتی ہے -اس منباشی برامسی دن نماز پڑھی گئی جس روز دہ فوٹ موالکین آب کی میتول کا

پید اعلان سونا ہے۔ پھر کئی دن کے بعد غائبار جنازہ پڑھاجاتا ہے۔

14 - نجائنی کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام میں نکل کر بڑھی جہاں

نماز جنازہ پڑھی جانی تھی۔ یعنی مصلے میں مگر آب مہروں میں پڑھ لیتے ہیں۔

47 - نجائنی کا جنازہ صفور برمکشوف تھا۔ مگر آب پر جنازہ مکشوف نہیں مہوا۔

30 - حدیث بیس تصریح ہے۔ کہ حصور نے نجائنی کی نماز جا سب جبشہ بڑھی رواہ

الطرانی عن حذافیہ ۔ اور صبشہ مدیم متورہ سے جا سب جنوب ہے۔ مدیم طیب کا قبلہ

نمی جا سب جنوب ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور لے جس متب پر نماز فائبا ہن پڑھی وہ

جہت قبلہ میں تھی۔ لیکن آپ کی میں ہوا وہ مشرق میں ہوا ور آپ مغرب میں تو

جہت قبلہ میں تھی۔ لیکن آپ کی میں ہوا ہ مشرق میں ہوا ور آپ مغرب میں تو

اعترا عن ابن ابی شیبرهم الله نفاین عباس رضی الله عنه وسور بن فرمه ومران فرمه ومران فرمه ومران فرمه ومران و مروان و عائم ومنی الله عنه و مروان و عائم و مروان و عائم و منی الله عنه و مروان و عائم و مروان و عائم و مرون و

جواب میں کہنا مول کرابن ابی شیبر جمالت دفام ابوحید فدر حمۃ اللہ کا مدسب لکھنے میں کہنا مول کرابن ابی شیبر جمہ اللہ کا مدسب لکھنے میں علمی کی امام اعظم رحمہ اللہ اشعار مسلون کو مثلہ نہیں فرائے دمنے کرنے میں جو جھر سے گذر کر گوشن کو کا طف دسے اور بیمسلون نہیں مسئون صرف جھر سے کا کا گاٹا ہے۔ یہ امام صاحب کے نزد کی سے ارمی مارمیں ہے :

فامامن احسن بان قطع الجلد فقط ف لاباس به . لینی *چنخف اشعار کوعمده طور برگرسکتا موبینی حرف ج<sub>یر</sub>ٹے کوقطع کرنے ت*و

اس كاكونى ورمنيي جائز بيد -

طحطاوی شرح در مخارمیں ہے۔

قوله فلاباسبه الادانهمستحب لما قدمنا

كد لا باس برسے مصنف فے ادادہ كياكم ستحب بسے فقد كى كى كتاب بير، اشعار مسئون كومثلاث بين كماكيا -

علامه عنبی شرح ما ایرمای لکھتے ہیں:

ابوحنيفَة رَضى الله عنه مأكره اصل الاشعار وكيعت ميكره ذلك مع ما اشتهرونيه من الأثار وفال الطحاوى انماكره ابوحنيفة اشعار اهل زماندلانه رأهريب تقصون

فى ذلك على وجد يخات منه هلاك البدنة لسراسيته

خصوصافى حرالحجاز

معلوم بواكدا الم اعظر مم التُدف اشعاد مسؤل كومنوع يامكروه بنين ألط ما فظ ابن حجومت الباري جزء حزه اليس يكعت بيس كرطحاوى فرلمت بيس. لعريكره ابوحنيفية اصل الاشتعار انعاكره ما يفعل على وجه يخاص منيه هيلاك المبدن كسيراية الجرح لصياح الطعن بالشفرة فادا دسيد الباب عن العامة لامتم لا يوعون

الحدفی ذالك وامامنكان عالمابالسنة فی ذلك فلا. اس عبارت كانزم و مهم م جو پیچ گذرا اس كے آگے ابن تجر ملتے ہيں: ویتعین الرجوع الی ما قال الطعاوی فانه اعلم من عنیوه باقوال اصحابه .

بعنی امام طحادی چونکد است مذهب کازیاده واقف بهد اکس لید امام صاحب کامذهب و کام سید امام صاحب کامذهب و کام سیدی کامذه به و کام علامه علامه

ودكرالكرمانى صاحب المناسك عنه استحسان وليني كرمانى . ودكرالكرمانى صاحب المناسك عنه استحسان وليني كرمانى . صاحب مناسك في المم عظم رحمدالله سياشعار كاستحسن مونا ذكركيا سي

مرفاة مشرح مفكوة صلد المراس الميس المي :

وقد کرہ اَبوحنیفۃ الاشعار واولوہ بانٹ انماکرہ اشعار اہل زمانہ فانھم کانوایبالغون فیہ حتی خیات السرایۃ منہ کرام مخطم رحماللہ نے اپنے زمانۂ کے اشعاد کومکروہ فرمایا کہ وہ لوگ اسس میں مبالغہ کرتے گتھے ۔ پہال کک گرزخم کے سرائیٹ کرمبائے سے ہلاکت کا خون

كرالدائق شرح كنزالدفائق صربه ١٠٦ عبلد مي لكعام .

واختاره في غَالِمُهُ البيان وصحىحه وفى فتيح القدير امنه الاولى ـ

تعبی امام اعظ رحمترالته نے مطلق اشعار کو محمدوہ نہیں کہا۔اسی کو صاحب غائند البیان نے لیکند کیا ہے۔اور فسنے القدیر میں بھی بہی اولیٰ لکھا ہے۔

اشعار کچه الیها ماکیدی امرنهس که اس کا ترک گناه مو. علامه زرقاني شرح موطامين لكهة بن:

وقد تبت عن عائشه وابن عباس التخبير في الاشعار

وتركه فدلءلمانه ليس بنسك لكنه غيرمكروه لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم.

بینی حصرت عاکشہ وابن عبامس رہنی النّدعنها سے اشعا دیکے کرنے مہ

كرفييس اختيار كيابء معلوم مواكه صروري بنبي اورمكروه بعي منبير-علامرعيني عدة القارى مرااك مين فزات بن :

وذكران ابى شيبة في مصنغه باسان دجيدة عن

عائشية وابن عباسان سثئت فاشعروان شئت فلا

كرابن ابى شيبه دحمدالت سنع مصنف بين متعزت عاكشه وابن عبامس وينى الدُّعنهاسے قوی اسسنا دیے ساتھ روابیت کیا ہے کہ اگر توجا ہے تواشعار کم اگر

بياست تونذكر-

اس سے معلوم مواکد اشعار کوئی حزوری امر نہیں کرے یا رز کریے اختیار ہے

ميريون. يقه من كما مام الخمريجيه الشركائوس مسئله ميري د في سلف بهنين بين كهتا موك حِس استعاد كوا مام صاحب ليفي محروه فرما ياست واس كوسلف ميس سع كواتي مجم مثول نہیں کہنا۔ بھریہ کہنا کوٹی سلف نہیں کہاں مک صیح ہوسکتا ہے۔علاوہ انسس کے

ابرامبيخني رحمدال سيكراميت مروى ب - توبه اعتراص غلط موا - فلند الحمد -ابن إنى شيبرد حمرالله نے وابصدين معبدكي الك وريت لكمي

ب امنوں نے کہا کہ ایک شخص نے صف کے نیچے تنہا نماز بڑھی تواب نے اس کو اعادہ کا حکم فرایا ۔ ایک حدیث کھی ہے کرسول خُدا صلی الله علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیجےا کہ صفول کے نیچے نماز بڑھ رہا ہے آپ اس کے پاس کھی سے رہے ۔ حب وہ بڑھ جی تو آب اس کے پاس کھی سے درہے کے حب وہ بڑھ جی تو آب نے در ایا کہ بھر نماز بڑھ کیونکہ صف کے بیچے اکسلے بڑھنے والے کی مناز منہیں ہوتی ۔

يه صديت لكه كرابن إلى شير فر ملت مين كدا لوحنيف رحمد الترس ذكر كيا كيد بدي كد وه فرات مبن نماز موم اتى معد -

کر حس صعف بیں جگہ ہواکس کے پیچھے اکیلے اُدمی کا کھوا ہوما مکروہ ہے۔ اسی طرح منید میں ہے :

ومكره للمقتدى ان يقوم خلف الصف وحده الا إذالم

مدفوجة

كرمنقىدى كى سيلىر مكروه ہے صعف كے پتيجے إكيلے كھڑا ہونا مكراس وقت كرصف ميں مكرمذہ و .

امام اغظ رهم البندى وليل وه حدميث بت وبخارى رهم الندف الإنجر رضى الند عنه ست نقل كي سيد كروه اس حال مين آك حيب كرمول كريم صلى الندعلير وسلم ركوع مين شقد توصف مين طف سي بيطر دكوع كرك اسى حالت مين صف مين مل كثر متحفود عليه السلام ك پاس ميز وكرموا توآب في فرايا ، وادل الله حرص ولا تعد - حدار مجتمع حرص زيا وه كريد يحتميك وفرن مضد نما ذيا باكيا - معينى الفن را و الوبكركي بي نماز حبائز من حق كيونكو تحتميك وفرن مضد نما ذيا باكيا - معينى الفن را و خلف العدت محب اس كونما نسك عاده كاتب سن حكم مبين فرايا تومعلوم مواكر نماذ موكتى وادات كابر فرانا كري واليسان وكرنا وليل كرامين ب وينراس يله مي ممتووم موكل اسراس من محمد مدوا المخلل كاحلاف كيا -

ملاعلی قاری مرقاة مرسار حبلد دوم میں فرواتے ہیں:

ظاهره عدم لزوم الاعادة لعدم امرويها-

كراس صديب كاظام رمي ب كراعاده لازم بنيل كيونكر صورعليه السلام في اس كونماز در براي كالمراح من مايا .

عون المعبود مرم ٢٥ معلداول مين لكهام :

قال الخطابى فيه دلالة على ان صسلاة المنفرد خلف الصف حبائزة المن جزء امن الصدوة اذا جازعلى حال الانفراد جاذ سائرا جزأ دمّا وقوله عليد السلام ولاتعد ارشاد له فى المستقبل الى ماهوافضل ولولد يكن مجز بالامرق بالاعادة -

یعنی خطابی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کے صف کے پیچے اکیلے کی نماز جاٹز ہے کیونکو حب اکبلا مونے کی حالت میں نماز کا ایک صفتہ جائز ہے۔ تو اس کے ماقی صفے بھی جائز موں گے اور حضور علیہ السلام کا بیوفر مانا کہ بھرالیا نہ کرنا آئندہ کے لیے جوافضل ہے۔ اس کی ہدایت کا ارشاد ہے۔ اگر اس کی نماز نا جائز موتی تو حصنور اس کو نماز دُمرالے کا حکم فرمانے۔

ا مام طحاوی علیبالرحمة اس صدمیث كونقل كركے فرماتے ہيں:

فلوكان من صلى خلف الصف لا تجزيد صلوة لكان من دخل في الصلوة خلف الصف لا يكون داخلافيها -

بعنی اگرصف کے بیہے نماز بڑھنے والے کی نماز ناجائز مونی توج شخص صف کے پہنچے نماز میں داخل سنہ والے۔ پیچے نماز میں داخل ہواہے جہا ہیئے کہ اس میں داخل سنہ وال

توحب اليي حالت ميں الوسكيره كا دخول في الصلوة صحيح سوا تو نمازي كي سب

نمازخلف الصعب صحيح موگى .

ن بز - اگرمهای صف میں جگرم و تو تجھای صف کا ایک آدمی ابنی صف سے تکل کراس صف میں جا سر بھی میں جگرم و ایسانتخص حب ابنی صف سے تکل کا اور دولوں صفول کے درمیان لو تخیے گا - نواس وقت وہ اکیلا خلف الصف مہوگا - اگر اکیلا خلف الصف مہوگا - اگر اکیلا خلف الصف مہوگا - اگر اکیلا خلف الصف مہونا کی اگر اکیلا خلف الصف میں کما ذرمیان اکیلا مہوا ہے جب اس شخص کی بالا تفاق نماز سوجاتی ہے - کیونکہ نماز کے اجزاء میں سے اس شخص کی الا تفاق نماز موجاتی ہے - کیونکہ نماز کے اجزاء میں سے الکیلارمنا مفسد منہوگا - اس الکیلارمنا مفسد منہوگا - الکیلارمنا مفسد منہوگا -

قالالطاؤی رحمه الله فی شرح معانی الآثار -حسک بین وابصه بن معبدر صنی الله عنه میں جورسول خداصلی الله علیہ ولم نے مناز کے اعادہ کا حک فرنایا امام طحاوی رحمہ اللہ اس کے جواب میں فریاتے میں کہ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لیک عائز ہے کوصف کے بیچے اکیلے نماز پڑھنے کے سبب ہو۔ اور حائز ہے کہ کوئی اور نقص اس کی نماز میں ہو۔ حس کے بیے آپ نے اعادہ کا حکم فرایا۔ رمیں کہتا ہوں اذا جاء الاست کا لال ال

ملاده اس كه يدام استحبابي مين ويوبي مرفاة صر٥ ملد دوم بيس مين فامره ان يعيد الصلوة استحبابا لارتكابه الكواهة -مجراً كه فرماتي بين :

حمل ائمتنا الاول على المندب والشانى على نقى العصمال -بعنى ہمارے آئر نے بہلی حدیث کوجس میں امراعادہ کا ہے۔ ندب برحمل کیا ہے۔ اور دو سری صدیث کوجس میں لفی ہے۔ نفنی کمال پر-تاکہ برووٹول حدثثیں بخاری کی مدیسے الومکرہ کے موافق ہوجا میں۔ نیز دو سری حدیث کے الفاظریلی

ى كى مدريت الوبكره كي مواقق موجايش - ييزدوسرى عدر فوقف عليد بنى صلى الله عليد وسساحتى الصرف -

که برجمی سوسکتاب کرمس شخص کوآپ نے نماز کے اعادہ کا حکم فرمایا اس نے صحت کے بیچے اپنی نماز اکیلے برجمی ہو جاعت پیس شامل نہ ہوا ہو جو بحد جا حت موقی ہو جا عیت بیس شامل نہ ہوا ہو جو بحد جا حت موقی ہو تی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اس کے اس کواعادہ کا حکم فرمایا ہو۔ صدیت بیس ہے کہ اس فارخ نہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جاعت بیس شامل نہ تھا۔ ورید صفود کا فارغ نہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہی کہ وہ جاعت بیس شامل نہ تھا۔ ورید صفود کا فارغ ہوتا اور اس کو نہ ہوتا ایک جاعت بیس کی متصور موسکتا ہے۔ مگر حدیث بیس اس موسکتا ہے۔ مگر حدیث بیس اس کو ذکر منہ س

بعنی رسول کریم صلی النّه علیه وسلم اس پر کھڑے رہبے حب دہ نما زسسے فارغ موا تو فرمایا کہ بھیر نما ز بڑھ -

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز باطل نہ تھی۔ اگر باطل ہوتی توآپ اس کو فوراً روک دیتے باطل ہوتی توآپ اس کو فوراً روک دیتے باطل رپر ہے نہ دیتے۔ اور اس کے فارغ ہونے تک انتظار نرکرتے لیکن آپ نے اس کو فوراً منہیں روکا ۔وہ نماز پڑھتنا رہا جب فارغ ہوا تو فر مایا کہ بھر میر ہے۔ نماز پڑھ بچونکہ نماز مکروہ تھی اسس لیے استحباباً فرمایا کہ بچر میڑھ۔

على فارى رحمال مرفاة مين فروات مين:

واليضا فهوعليه السلام تركدحتى فرنح ولوكانت باطلة لمااقره على المضى فيها-

علاده اس کے ابن عبدالبرنے اس صدیث کومضطرب کہا اور بہتی سنے صنعیف - مرقاۃ ہیں ہے -

اعله ابن عبدالبربانه مضطرب وضعفه البيهقى -

اعمر احنی ابن ابی شیب رحمالله نے عبالله بن سعود رصنی الله عیہ سے روایت کیا کہا امہوں نے کر صفور علیہ اسلام نے اکیب میاں بی بی میں نمان کرایا اور فرایا کر شاید کالا کمونگریا نے ہال والا بچر جے نیس فہ ولیا ہی جنی ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل میں نمان کرایا - ربع بی نمان کے وقت عورت اللہ مقی اشعبی سے بچھا گیا ۔ کہ ایک مردابنی بی بی کے بیٹ میں جو کچھ ہے اس سے بیزاری مقی اشعبی سے بچھا گیا ۔ کہ ایک مردابنی بی بی کے بیٹ میں جو کچھ ہے اس سے بیزاری کمام کررے توانہوں نے فرایا کہ لعان کراور الوحنیفر رحمہ اللہ سے مذکورسے کہ وہمل کے انکارسے نعان مہیں کراتے ۔

جواب میں کتابوں انکار عمل سے لعان کا ہونا کسی حدیث صحیح سے ابت نہیں

اسى يك الم عظر رشر الدُّفقط الكارهل ست لعان بنيس فراق كيون عمل اليتين بنيس مؤالون الدُّفق الكارهل ست لعان بنيس فراق كيون عمل معلوم مؤاب اورحقيقت بني عمل بنيس مؤال يعين علام ابن الهام من القريب فراقي بي وقد احدوث بعض اهلى عن لعض خواصه النها طهرها حبل واست مرالى تسعد أشهر ولم ويشككنا ويعمدى هشت له نفيشة اسباب المولود شعراصا بها طلق وحبست الداية عمد العصرة وفي كل عصرة تجدها فلم وتراب عمر العصرة بعد العصرة وفي كل عصرة تجدها حتى هامت فارغة من عير ولد وعصرة عصرة عراد و

کہ چھے بعین میرے اہل نے حزر دی کہ اس کی بعین سیلی کوعمل ظاہر سوااور نواہ ا کک رہاا در عہیں اسس کے عمل میں کئی تحر کا نشاک ند تھا۔ یہاں تک کہ سب سلمان ولادت کے نیار کیے گئے رمجبر اس کوخول آنا نشروع ہوا داب بچیج نبانے کے سیلے آئی مگر اس کے اندرسے تقوار اُن تقوار اِنی نشلتا رہا۔ یہاں تک کہ بینر بچہ چیننے کے فارخ اُٹھ کھڑی ہوئی۔ بینی کوئی جیر دی تھا بھون یا بی نظام تو نمالی گیا۔

معلوم ہوا کر صرف جمل کے انکارسٹ فذف ٹابت بہنیں ہوتا ۔حبب مک ٹنا کی تہمت دیگائے مٹ لایوں کیے کہ تو نے زنا کیا اور پیمل ایس زناسے ہے تو امام صاحب کے نزد کیے اعان لازم ہوگا سپتانچر ہداریس ہے :

فان قال لها ذُننتِ وهذُ الحبِلُ مِن الزَّنَا تَلُوعنا لوجِود

القذفحيت ذكوالزناصويجا-

ابن ابی شیبردهمالنّد نے جوحدمیث ابن مسعود ابن عباسس رصی النّدعنها نقل کی سبے ان دونوں حدیثوں میں بدؤ کر منہیں کہ حضورعلیہ السلام نے صرف انکار حمل سے دعان کرایا غائمتہ مانی الباب عورت کا حاط ہونا تا مہت موتا سے کرجمل کی

حالت میں لعان کرایا - مذیرکر حمل کے انکارسے لعان ہوا ملکہ ان دولوں حدیثوں کے اصل واقعہ میں زنا کی متمت لگانے کا ذکر آیا ہے ۔

سينخ عبرالحيُّ لكهنوي تعليق المجدمين لك<u>صف</u>رين :

وقد وقع اللعان في عهد درسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابيين احده اعوبيرب ابيض وقيل ابن الحارث الانصارى العجلاني رمى ذوجة بشريك بن سحماء فتلا عناوكان ذلك سنة تسع من الهجرة و ثاينهما هلال ابن اميه بن عامر الانصارى وخبرها مروى في صحيح البخارى ومسلم وغيرها -

کر نعان رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں دو صحابیوں سے واقع مہوا الکیت نوع کر میں الکیت نوع کر میں الکیت نوع کر میں ہے۔ الکیت نوع کر میں ہے الکیت نوع کر میں ہے۔ الکیت کی میں ہے اللہ کی میں ہے اللہ کر ہے۔ اللہ کی میں ہے اللہ کر ہے۔ دوسرا ہلال بن امیہ ان دولوں کی حدیثیں مجاری مسلم وغیر مها میں مندر ہے ہیں۔

اس سے معلوم ہواکہ ابن ابی شینبہ نے جو ابن عباس و ابن سعود سے دو صدیثیں نقل کی ہیں - ان میں عویم یا ملال کی لعال کا ہی ذکر سہتے اور ان دو لوں نے ابنی ابنی عورت کو زنا کی تہمت لگائی تھی - صرف جمل کا انکار نہیں کیا تھا۔ بہنا بخد ابن مسعود کی حدیث جیجے مسلم میں اس طرح آئی ہے۔

کراکی انساری آیا اسس نے دسول کرم صلی الٹرعلیہ و کم کی حذمت میں عرض کی کر اگر کوئی شخص کی خذمت میں عرض کی کر اگر کی کر اگر کوئی شخص کسی شخص کو اپنی عودت کے پاس پالنے راوداس کو ناست ہوجائے کہ آل نے زاکلیا ) لیس کلام کرے نوائب اس کو کوڑے لگاؤ کے لیسی حد قذف اور اگر قبل کرے تو آب اس کوقتل کردوگے اگروہ چیپ رہے نومنا بیت خضب میں جُبِ کر مگیا۔ بھروہ كياكرك يصنورعليدالسلام دُعا، كرت رسيم يهال مك كراكيت لعان مازل بُوتي. فاستلى به ذلك الرجل من مين الناس فياء هود إمرت

الى دسول املهُ صلى املهُ عليه وسلم فنتلاعنا -بجرو بي شخص اسس امر مين مبتلا سواليني جواسس نے سوال کيا وہي اس کومپش

ججرومي عص اسس امريمي معبدالهوا يين جواسس ميدسوال ليا ومي اس وبيتي آيا- وه ابني ذوجر كمه ساخدرسول كريم صلى الشعليد وسلم كى خدمت مين اكمه اوران دولول سنه لعال كيا -

اس صديت ميں وحدمع امر تنه رحلا ميں صاف تھريج سے كم اسك زناكى تنجمت لگائى انكار عمل كا ذكر منبس البتر وه ورت حامر تقى . را رو مورت سالم تقى .

الم طحاوى رحمد الترميم معربيث مفعل ذكر كرك فرماتيين: فهذا هو اصل حديث عبدالله رصى الله عند في اللعان وهولعان بقذف كان من ذلك الرجل الامرت وهي حامل

كرلعان ميں عبدالندرصني الندعنه كى حديث كا اصل بيہ اوربدلعان رنا كى تنجمنت سے بيے جواس مردف اپنى بى بى كولگائى ً اور وہ حاملہ متى ـ بيدلعان صرف انكار حمال سەرند

ابن عباس وفي الدعنه كي حديث محيم ملم يس الس طرح بيد:

فاتاه رجلهن قومه يشكوااليد اندوجهم اهلرجلا

طحاد می پر بھی ابن عباسس کی رواین میں خوجدت مع احرُتی رجلا ایاب - کرمیں نے اپنی تورت کے ساتھ ( ایک مرد) زناکرتا ہوا پایا بھیں سے معلوم ہواکر لعال زناکی تہمنت سے تقار انکار عمل سے ۔ والٹراعلم ۔

ابن ابی شیبه نے عمران برجصین والوم رمیرہ رضی المترع ہاسے روا كى مى كدامكى شخص كے جند عُلام تھے اُس فى موت كے وقت سب كو آزاد كرديا - تو رسول كريم صلى النّدعليدوسلم ف فُرعد ڈالا - دوكو آزاد كرديا - جاركو عُلام رہنے ديا - اورا مم الوصنيفُّرسے مذكور سے كرده اليم صورت ميں قرعد ڈالنا درست بنہيں جانتے اور كہتے

جواب میں کہا ہول!بنا بی شیبر دم النّد نے امام اعظم رحمہ النّد کا اُورا مذمر ب

ا مام طحا دی رحمه الله نے دوسری حلد کے صر ۲۰ م میں امام اعظم رحمه الله کا مذسب يدلكها سي كدوه اس صورت ميں فراتے ہيں كرمرائك غلام كا ثلث أزاد موحبًا كيا سب ابینے اپنے دو دوحصول کی قیمت کی سعی کریں گئے بنیا بخر فر لماتے میں شعرتكإالناس بعدهذا فيمن اعتق ستية اعبدله عند موته لأمال له غيرهم فابى الورثة ان يجبيز وافقال قوم يعتقمنهم ثلثهم ويسعون فيمابقيمن قيمتهم وممن قال ذلك ا بوحيليفة وابويوسعت ومجارة مهم الله تُعالى ـ ك صل بدكرامام أظمر ممالتداس صورت مين قرعه كا حكر منهين ديتے ملكه **فراتے ہیں کران سب علامول کا تلث اَ زاد سوجائے گا۔ با فی دو ْملٹ کے لیے** سبسعی کرس گے۔

امام نووی علیالرحمته شرح صحیح مسلم مه مهاد دوم میں فرملتے ہیں: وقال/ابوحنيفة القرعة بالحلة لامدخلكها فى ذلك

بل يعتقمن كل واحدقسطع ويستسعى فى الباقى. اور لووى يرجى فركة بين:

و قدقال بقول الىحنيفة الشعبي والنخعي وشريح والحسن وحكم الصناعن ابن المسبب .

بعنی امام آخلی دحمرا لندکے مذہب کے مطابق شعبی ونخعی ونشر بچ دحس بھری وابن مسبب رحم ہم الند نے فر مایا ہے جس سے معلوم ہواکہ الوحیٰ نعامیہ الرحمة اس مسئلہ میں تنفر دمزبیں ۔

المم اعظم جمدالنّد کی دلیل وه حدیث سیحس حافظ ابن مجرفے فتح الباری صر ۱۵ حبله ، میں نقل کیاہیے ۔ فرائے ہیں :

و قد اخرج عبد الرزاق باسناد رجاله ثقات من ابى قلابة عن رجل من بنى عذرة ان رحبلامنهم اعتق مملوكاله عندموته وليس له مال عنيره فاعتق رسول الله صلى الله عليه وسل تلته وامره ان يسعى في الثلثين -

کراکیشُغص نے اپنا ایک فالم اپنے مرلے کے دقت کرا دکیا اُس کے پاس اُس کے سوا اورکوئی مال نرتھا تو دسول کریم صلی النّد علیہ وسلم نے اس کا تلف تو آزاد عزمایا اور دونلف کا حکم دیا کرسے کرے ۔

اسی طرح اگر امکیاسے زیادہ غلام ہوں اور اس نے آزاد کر دیسے ہوں توجس طرح امکی کا ملت آزاد ہوا۔ اسی طرح سر آبک کا ثلث آزاد ہوگا۔ اور سرانک اسینے دو ٹلٹ کے بلیے سعی کرے گا۔

ا مام طمیا دری علمیهٔ الرحمة مشرح معانی الاَ أَد حبله دوم کے مرا ۲ مهیں اس حدیث کے حواب میں فرمانے ہیں :

ان ماذكر وامن القرعة المذكورة في حديث عمران منسخ لان القرعة قدكانت في بدأ الاسلام الخ

كە حدىث عمران ميں ہو قرعداً ياہے وہ منسوخ ہے كيونكہ قرعہ ابتداء اسلام بيس نفا - بھرمنسوخ مہوكيا۔

امام طحاوی نے اس پرید دلیل بیان فرائی ہے۔ کہ حفزت علی رضی النّدی نے کے ساتھ پاس نین آدمی آئے۔ وہ امای بحقر کے ساتھ ان نینوں نے ایک طهر میں جانے کیا جس سے بچہ پیا ہوا۔ وہ نینوں مدعی نصحفت علی نے قرعہ ڈالا ۔ اور جس کا نام شکلا اس کو بچہ دے دیا۔ ید نیصلہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی صدمت میں پیش ہوا۔ تو آپ بہنے اور کچھ نہ کہا ۔ چونکہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرعہ بہناکار مذفر مایا۔ معلوم ہواکہ اس وقت بہی حکم تھا۔ حصرت علی رضی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرعہ بہنا کا در فرمایا ، معلوم ہواکہ اس وقت بہن حکم تھا۔ حصرت علی رضی الله عدمت کو بھی ہوئے کہ دونوں مرعم و موبین کی اس کے وارث ہوئے۔ در طحادی حریم و موبیل کا جہد ۔ یہ تمہارا دارث ہوگا۔ تم دونوں موبیل کے اس کے وارث ہوئے۔ در طحادی حریم و موبیل کا جہد ۔ یہ تمہارا دارث ہوگا۔ تم دونوں موبیل کا جہد ۔ یہ تمہارا دارث ہوگا۔ تم دونوں موبیل کا جہد ۔ یہ تمہارا دارث ہوگا۔ تم دونوں موبیل کا جہد ۔ یہ تمہارا دارث ہوگا۔ تم دونوں موبیل کا جہد ۔ یہ تمہارا دارث ہوگا۔ تم دونوں موبیل کا جہد ۔ یہ تمہارا دارث ہوگا۔ تم دونوں موبیل کا جہد کا حکم رد دیا معلوم موبیل کا خوا می میں موبیل کا حکم رد دیا معلوم موبیل کا دورہ کی کا حکم رد دیا معلوم موبیل کا حکم مندوغ ہوبیل کا حکم مندوغ ہوبیل کا دورہ کیا تھا۔

ہے۔ اور عاوت اس کے خلاف برہے کہ الیا شخص عادت کے خلاف ہے کہ اس کے چھ غلام تو مول اوران کے سوااس کے پاس کوئی درم دیبار کپڑا ہم تن داہر غلّہ گھرو بخرہ کچھ بی منہور ترتفنوڑی جبڑ مورڈ بہت تو اس عامت با طرز کے سبب پرصدیث معتبر مثبیں فاقہم ۔ علادہ اِسس کے بعن نے بریعی تکھا ہے کہ یہ حدیث ایک حال کا واقعہ ہے۔ اور وہ عام مثبیں ہوتا ۔ والشّداعلم ۔

اعتراض ابن إلى شير رحمه الله في يندصوني لكى بير جن سے اس امر كى اجاز معلوم ہوتى ہيں جن سے اس امر كى اجاز معلوم ہوتى ہے كرا مام معلوم ہوتى ہے كرا كا ابنے ملام كوحيد كردہ زاكر سے حدالگا سينے ملام كوملد مذكر سے بينى مدن لكا سينے ملام كوملد مذكر سے بينى حدن لكا سينے ۔

حواب میں کہتا ہوں امام آخل علیہ الرحمۃ فرطتے ہیں کرسیداپنے عُلام کوفد رز لگاہے بلکہ وہ امام کے پاس موافقہ کرسے اور وہ صد لگائے اس مسئلہ میں بھی امام آخل رحمہ اللہ مستفرد مہیں بین بلکہ ایک جماعت اہل علم کی آب کے ساتھ دہے۔ ترمذی نے مجی اس اختلاف کو تقل کہا ہے۔

ابن حجرمسنتح البارى مين فراستے ہيں:

فقالت طائفة لايقيمها الاالامام اومن ياذن له وهوقول

الحنفيه - دجزی مراسم)

بعنی سلف کا اس مسئلہ میں اضال ف سے ایک جماعت کہتی ہے کر امام! حس کو امام اذن دے اس کے سوا دوسرا کوئی حدرز لگائے۔ یہ قول صنعیہ کا ہے۔

علام علی نے کھاہے کرحستن بن حقی بھی اسی کے فائل ہیں۔

امام اعظم رحمه الله كى دليل وه حدميث ہے جس كوعلامه عينى نے عمدة القارى ميس حسن عبداللہ بن مجير مز وعمر بن عبدالعز بزسے نقل كياہے ۔

انهم قالواالحمعة والحدود والزكوة والفي الى السلطان خاصة كرانهول في الى السلطان خاصة كرانهول في الى السلطان سيمتعلق مير - ابن الى شيبه في سن لهرى سعد دوابين كياسعة :

قال اربعة الى السلطان الصلوة والزكوة والحدود والقصاص مع ربيرس سلطان كم متعلق بيس رحمعه كى نماذا ورزكوا، اورحدود اورقصاص مع ربيس أياب كراب في ما الترب في ربيس أياب كراب في ما الما المرب عبدالتُدب في ربيس أياب كراب في ما المرب ال

الجمعت والحدود والزكوة والفئ إلى السلطان-

اسى طرح عطا جزاسانى سيريمي منفول ہے ۔ رنعلين المجورات ونساليا يربعي صلا حافظ ابن تجر تلحنيوں صرم ۱۹۵ ملي فرماتے ہيں:

احرجه ابن ابی شیبة من طریق عبد الله بن محیرین و ال

الجمعة والحدود والزكاة والغيَّ الى السلطان -ملاعلى قارى مرقاة بير كواله ابن سمام ككھتے ہيں -

ولناماده ى الاصحاب فى كتبهم عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزب يرموقوفا ومرفوعا اربع الى الولاة للحدود والصدقا والجمعات والفئ .

کرسماری دلیل وه حدسی سے جوفقها علیهم الرحمۃ تے اپنی کتابوں میں ابن مسعود و ابن عباس وابن زمبر سے موقو فا ومرفوعا روابیت کیا ہے کہ جبار چیزیں سے مام سے متعلق میس مدود وصد فات و حمیات و فی م

امام طحاوی فيمسلمن ليسارس روايين كياس،

كان ابوعبدالله وبجل من الصهابة بقول الزكوة والحدود والفئ والجمعة الى السلطان-

البوعبدالتُّدْصيا بي فرمات بيس كرزكوة وحدود وفي وحمير بادشاه سيمتنكن بيس د فتح الباري مراسم ٢٠٠٤)

امن ا بی شیبردشمہ السّدنے بوصرشیں کھی ہیں وہ عام ہم امام اوریخ امام کوشال ہیں امام صاحب کے نزد کیب ان حدیثول کاصطلب ہے ہے کہ آقا حدلگائے کا سبب سبنے ۔ بعنی حاکم تک مرافعہ کرے اور حاکم حد لنگائے ۔

علامرعلی فاری مرقاهٔ میں فراتے ہیں !

قلت السراحة ممنوعة لان الخطاب عام لهذه الامة و كذا لفظ احدكو فيشمل الإمام وعيرة ولاشك انه الفرد الاكمل فينصرف المطلق اليد ولانه العالم بتعلق بالحدمن الشروط وليس كل واحدمن المالكين له اهلية ذلك مع ان المالك متهم في صريه وقتله انه لذلك اولونره ولاشك انه لوجوز له على اطلاعت ه لترتب عليه فسادكتير.

بعنی برکہنا کہ برحدیثیں صریح و لالت کرتی ہیں ۔ کرمولی اپنے فلاموں پرحد قائم کرے ممنوع ہے ۔ کیون کی خطاب اس است کے لیے عام سے ۔ اور اس میس کوئی احد کھ کا لفظ بھی عام ہے توا ہام دغیرا ہام کوشا مل ہے ۔ اور اس میس کوئی شک منہیں کہ اہام ہی فرد اکمل ہے ۔ تو مطلق کواسی فرد اکمل کے طوف بھیرا جائیگا اور اس بے بیخطاب اہام کی طرف بھیرا جائیگا ۔ کہ وہ صدود کے شرائط کا عالم ہے۔ ادر الکول میں سے مراکب اس کی المبتیت نہیں دکھتا علاوہ اس کے مالک اُس کے

مارنے اور قبل میں متہم بھی ہے کہ اس نے وہ حد زما کے سبب لگائی ہے یا کسی اور قسور کے سبب لگائی ہے یا کسی اور قسور کے سبب اور اس میں کوئی شک مہنیں کما گرم طلقا اس کی احبازت دی حالے کہ مالک سنو وحد لگائے۔ تواس پر بہت فیاد ممتر تب مہوگا۔

منيخ عبدالحق محدت وصلوى الشلقه اللمعات مرم ، ۲ جلد ثالث مين فرا

میں . ایر

استدلال کرده اند شافعیه باین حدیث برآنکه مولی رامیرسدکه اقامت حدکند برواهٔ سخو دو صنفه میکنند این را برتسبیب بعنی سبب و داسطه حدوسے شود در پیش حاکم بردکه حد زند

کم شافعیداس مدسیندسددلیل کیتی بین کدموالی کو بپنچاہے کروہ اپنی کنیزک یا غلام بچمدلگائے اور حنفیداس مدیث کوتسبیب پرحمل کرتے بین کد آقا مدکاسب اور واسطر بنے اور حاکم کے پاس مے جائے۔ توحاکم اس پر حد لگائے۔

اعتراصل ابن ابی شیبر رحمدالله فی مدیث برونبا عدودیث فلتین وحدیث الماء لا عبنب لکه کرثابت کیاہے ۔ کر بانی ناباک مہیں موما ، اور لکھاہے کر امام الوحنیف کہتے میں کر بانی ناباک سوحا مہے ۔

حجواب یک کنناموں امام اعظم رحمہ التدکے نزدیک تصورًا پانی وقوع نجاست سے بلید سوجا ماسے ۔گو اس کا رنگ بومزہ ند بدلے ۔ امام صاحب کی دلیل وہ حدیث سے بجوامام نجاری نے صبحے میں روایت کی ۔

عن ابى هربية قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى ثويغتسل فيه. رسول کریم صلی الندعلیر وسلم سف فرایا که کوئی تم میں سے تھیرے ہُو سفے ہا نی میں جو بہنا تہنیں ہے لول مذکرے کم پھراسی میں عنسل کرے۔

اس حدمیث سےمعلوم ہواکہ لول کرنے سے پانی پلید ہو جانا ہے اس واسط پھراس پانی سے عنل کرنے کی عمالعت فرخا دی اورظا ہر ہے کہ خفواڑا پانی و قوع لول سے متنظر منہیں مہونا تومعلوم ہواکہ وقوع نجاست سے تقواڑا پانی پلید ہوجا لمہ گومنظر ند ہو۔

على قارى ديم الندم قاة بين السحديث كى شرح بين فراتي بن و و ترتيب الحكم على ذلك يدل على ان الموجب للمنع استه ينتجس فلا يجوزالا ختسال بع و تخصيصه بالدام يعهم منه ان العادي ليتنجس الا بالتغير

یعنی اس مدیٹ میں بنی کی علدت یہی ہے کہ پانی ناپاک ہوجا آہے بھراس سے عسل حائز بنیں اور دائم کی قید اس کیے ہے کہ جاری پانی ناپاک مبنیں ہوتا مرعم اس وقت کہ وقوع مخاست سے اس کا دنگ لومزہ بدل جلے ہ

علامرابن هج وسنتج البادي ميس فرملت بيس:

وكل مبنى على إن الما دينجس بعلاقاة النجاسية -// الله مبنى على إن الماء ينجس بعد كاك ومغنى الدان السراك كا

اوراگر پائی مبیت ہوتواس میں بول کرنامنعنی الی النجاسستہ کہ ایک وسکر کی طرف دیکھکہ بول کرنا شروع کرویں گے تو پائی کیٹر بھی متنبہ ہوجائیگا، (۲) میچے مسلم میں الجوم رہ وصی النّدعنہ سے آیا ہے کہ رسول کریم صلی النّدعلیہ وسلم نے فتر ایاسے :

اذااستيقظ احدكومن نومه فلا يغمس يده في الانارحي ينسلها ثلاثا فانه لايدري اين مات يده رمل

کرحب تم میںسے کوئی نیندسے اُمٹھے اس کو پپا ہیئے کر حب نک اپنے ہاتھ ل کونٹین بار دھونہ لے برتن میں سر ڈالے کیؤنکہ اس کو میرخبرنہ میں کر سوتے وقت اس کا ہاتھ کہال کہاں پہنچا مو

اس صدبین بین آب نے احتیا طکے بلے ہاتھ دھونے کا ادشاد فرمایا کشاید
اس کے ہاتھ کواست کا کی جگہ سے کوئی نجاست لگی ہو۔ اور ظاہرہے کہ شد بسے
جینے کا وہیں حکی کیا جآ با ہے جہال لفین کے وقت نجنا خردری ہو۔ معلوم ہوا کہ
اگر ہاتھ کو لفینا نجاست لگی ہوتو ضروری ہوگا۔ کہ برتن میں مذوالے اور اس سے
نیکے۔ اس کی وجر جبی ہی ہے کہ بانی بلید سوجا المہت اور دیجی ظاہر ہے کہ وہ نجاست
جواس کے ما تقدیل لگی ہو۔ بانی کو منفر نہیں کرتی۔ تومعلوم ہوا کہ بانی وقوع نجاست
سے ناباک مدوقا اس ہے۔ گومتفر نہ ہوا گریدا مرنہ ہو بعنی پانی ناباک مذہوتواس احتیاطی
مکا کے کوئی صف ندمونگے۔ کیونکہ اگر بانی وقوع نجاست سے ناباک منہ و تواس احتیاطی
مکا کے کوئی صف ندمونگے۔ کیونکہ اگر بانی وقوع نجاست سے ناباک منہ و تواس احتیاطی
ممالوت بے معنی مورات میں والے کی

رس) عن ابی هریدة رصی امله عند قال قال دسول الله صلی الله عند الکلب ان بینسله علید وسلم طهوراناء أحد کعرا ذاولغ ونید الکلب ان بینسله سبیع مرات اولیهن بالتواب - دمسلم ، ورایادسول کریم صلی النه علیه وکلم نے تنهادسے برتن کا پاک موناحب که اس میں کنا پائی چیئے ہے سے کہ سات بارد عُوستے میلی بارمتی ملے ۔

ترمذی میں اس ایا ہے:

يغسل الاناءاذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اولاهن اواخراهن بالتراب ـ كركُماحس برتن سے يانی پی جانے اسكوسات بار دھو ماجائے مہلی بار بالجھیل بارمٹی کے ساتھ ہو۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہواکہ پانی نجس ہوجاً اسے کتا کے پانی پینے سے پانی متنے رئیس موقاً بھر بھی بحضور علیہ السلام نے اس کے دصوفے کا حکم خرایا اور اس کو طہور فریایا حس سے معلوم ہواکہ پانی اور برتن دولوں نجس ہوجاتے ہیں ، ورزآپ طب ورانا ءاحد کھ معرفر واقع -

رم) عن عطاءان حبشيا وقع في زمزم فمات فامراب الزبير فنزح ما مها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فاذا عين تجرى من قبل الحجر الاسود فقال ابن الزبير حسبكم -رواه الطعادى وابن الى شيب )

عطادے رواست ہے کہ زمزم کے کنوال میں ایک عبشی گرا اورمرگیا توابن زمبر رصنی النّدعنہ نے حکم دیا کہ اس کا پانی نمالاعبائے حبب پانی نمالا کیا تو پانی ختم نموا امہوں نے دیکھا کہ بچراسودی طرف سے امکیت چثم اگر رہاہیے - ابن زمیر نے فرایا کس کافی ہے لینی اب اور پانی نکالئے کی حزورت نہیں -

اس مدیر بینی بھی معلوم ہواکہ پائی اگر چر متغیرنہ ہو دقوع نے است سے ناپاک ہو عماسے ۔ اگرزوزم کا پائی عبشی کے مرفے سے ناپاک دہر تا آوابن زیبر اس کا پائی دنگوا دار قطنی نے ابن عباس دینی الشرعنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے کہ انہوں نے میں بائی نکوائے کا حکم فرمایا۔

ابن الىشىبەلے برىضا عركى حديث لكھى ہے!س صدیث میں کلام ہے اس کا امک راوی عبید الله بن عبدالله بن را فعہد بجو محبول العيين والحال لبيع - ابن قطان فرمات مين كه تعبين أنوعبيدا لتُدين عبدالتُّه سكيت بين تعف عبدالتُد بن عبدالتُد تعص عبيدالتُّد بن عبدالرحن - تعص عبدالتُّد بن عبدالحِرْط لعبن عبدالرحمان بن را فغ - مجر فرما تعين:

وكيف ماكان فهوالابعرف له حال والاعين -

لینی کچیرهی ہواس اوی کا نه توحال معلوم ہے مزعین ۔ لینی بیر بھی بیر منہیں کہوہ کون ہے۔ اور اس کا کیانام ہے۔ رآنار)

مع الاضطراب في اسمه لايعرت لدحال والاعين ولهذا فال ابوالحسن بن القطان الحديث اذا متبيين امرة شبين

معنی اس راوی کے نام میں اصطراب ہے۔ اس بیے نہ اس کا حال معلوم ہے ن اس کاعین -اسی وا سط ابن قطان فرمانتے ہیں کہ ا*س حدیث کا حب م*ال کھلے گا اس كاصنعفت بى ظامرموگا-

علاوہ اس کے اس حدمیث میں العث لام عبد کے لیے ہے ۔ استغراق کے لیے منهي حس كامطلب بيسه كروه بإنى حس كى نسبت أتخفرت صلى التدعليه والمس سوال موالیعی بررمناعدکایانی اکسے وحباس کی بہدے کہ وہ یا نی کیرتھا۔

حا فط ابن حجر رحمه التُدلخيص صرم مين المام شافغي رحمه التُدسي نقل كرتيمين كانت بيريضا عذكبيرة واسعة. كربيرلصها عدمهبت براا وركه لامتعا-

یمی فلامرہ کر مسرود عالم صلی الله علیہ وسلی المحرفید کوپ دفر مائے تھے۔
اپ بہان کسٹر معند پ ندھے کہ آپ نے بائی میں تفویک کا کھا اُٹ نے سے
منع فرمادیا تھا۔ تو الیما کنوال حس میں جیمن کے جبیھ اور کتوں کا گوشن لائل اسٹی اللہ علی میں تفویک کے شدیلا
من و منوکر لینے کی اجازت فرمائی ہو مسلمان تودکار کا فرجی اپنے کنوال میں
الیمی اسٹیا نہیں ڈالتے ۔ وہ بھی پائی کو نجاست سے بچائے میں بچرعرم میں
الیمی اسٹیا نہیں ڈالتے ۔ وہ بھی پائی کو نجاست سے بچائے میں بچرعرم میں
مان اور کنار کا فرکھی اجازت فرمائی مان پائی کہ کا میانور میں سے تعامل جسٹینی کھی میں اور کی میں اور سیلاب کے ساتھ الیمی اسٹیادی کرتی ہوں گی۔ اور سبب کشرت بائی کے کہ اسپیا میں کا میں مطلب یہ اس بیانی کے متعلق ارشاد فرمائی کر بیاتی بال سے بیاس میریث کا صبح مطلب یہ بسب بھی کھی مطلب یہ ب

بید من حل اور اس کے حدوی بی العاص کے دو اس کوکوئی
پائی پاک ہے ہے لینی اس کی طبع طہادت سے زائل نہیں ہوتی ۔ اور اس کوکوئی
نے پایہ منیں کرتی کر مجاست کے ذائل ہوجائے سے بھی وہ بلیدرہتے لینی پائی
اہنے اصل میں پاک ہے جیب اس میں مجاست پڑجائے تو پلید ہوجاتا ہے۔ اس حدیث
کا یہ مطلب نہیں کہ تجاست پڑئے ہے بھی پلید مہنیں ہوتی - اس کا یہ مطلب منہیں کواس
الا دون لا تنجس میں ہے کہ ذمین پلید نہیں ہوتی - اس کا یہ مطلب منہیں کواس
پر بلیدی ہوتو بھی پلید منہیں ہوتی - بلید مطلب منہیں کواس
کے لبدوہ پلید منہیں رہتی - اس کارے بر فیضاعہ کام شکارہتے کہ حب قوم نے رواؤ کم

صلی الشعلیہ والم سے اس کنوال کا مسئلہ بوجیا تو صنور علیہ السلام سنے ان کوجواب ویا کہ بین کا مسئلہ بوجیا تو صنور علیہ السلام سنے ان کوجواب ویا کہ بین کنوال واقعی الیابی تھا۔ جیسے کرتم نے سوال میں بیان کیا ہے۔ معلوم سوا کہ جا بلہ بیت ایسا منہیں بلکہ نجاست ذائل سوجی ہے اس کا بانی باک ہے معلوم سوا کہ جا بی میں نمک میں کنوال میں ایسی اسٹیا و گرفی کو اسس کے بانی میں نمک تفارسول کریم صلی الشد علیہ وسلم نے بیان فروا دیا کہ باوجود کثرت نزح کے اس وقت ان اشیا و کا کھے اثر منہیں اسس کا بانی باک ہے۔

ابن ابی شبہ رحمۃ الند نے جو حدیث فلتین مکھی ہے اس کو مہبت علماء نے صغیف فرایا ہے اساعیل قاصی اور ابو بکر بن عربی وابن عبد البروابن نیمیہ وغیر می السے صغیف فرایا ہے اساعیل قاصی اور ابو بکر بن عربی کا سنداور منتول میں المراب کے اسے صغیف کر دیتا ہے کما ہو مبرس فی الاصول علاوہ اس کے حدیث بیر لفضاع میں کوئی حدمعین منہیں لیکن فلتین میں تحدید ہے جس اس کے حدیث بیر لفضاع میں کوئی حدمعین منہیں لیکن فلتین میں تحدید ہے جس سے معلوم ہواکہ قلتین سے آئر پانی کم ہوتو وقوع نجاست سے نا پاک موجانا ہے۔ اور وہ جو فقہا علیہ الرحمہ نے دہ در دہ کی تحدید کھی ہے حدقلت بن اس کے خلافت مہرس مکر اٹھا نے سے والی البیدی عربی المراب کے خلافت موسکتا ہے کہ دولؤں لیب محرکر اٹھا نے سے زمین نگی منہ موتو ومعلوم ہواکہ قلتین کا محد المرب کے خوالی البیدی محرکر اٹھا نے سے زمین نگی منہ موتو ومعلوم ہواکہ قلتین کا مقداد آب کثیر ہے۔ نیز قلر ایک مشتر کی لفظ ہے جس کے کئی صف ہیں اور اسس معدید نہیں و والٹ اعلم معدید نہیں و والٹ اعلم

مدیب بین دی معضمعین بہیں ، والتداهم تبسری حدیث جوکرابن ابی شیمبن کی سے اس کواگر جرتر مذی نے صرحے کہاہے لیکن اس بین سماک بن حرب ہے جو عکر مرسے روابیت کرنا ہے اور اس کی عکر مرسے جوروابیت ہو وہ بالحضوص مضطرب ہوتی ہے کما فی التقریب ۔ نیز سماک اخبر عماس متغیر موگیا تھا ۔ اور اس کو تلقین کیا جانا تھا اس بیاس کی صحت میں کلام ہے۔

علاوہ اس کے اس مدیرے کامطلب بھی صاف ہے۔ کہ ایک گئن میں ایک بی بی صاحب نے عنی کیا حضور علیہ السلام اس سے عنسل یا وضوکر نے لگے تو بی بی صاحب نے کہا کہ بارسول اللہ میں ناپاک مقی بیس نے اس یا ہی سے عنسل کیا ہے تو آب نے فرایا کر پائی حبنیں مہوا اس کا بیمنی طبیع بہتیں کہ پائی وقوع نجا ست سے بھی ناپاک مہنیں مہوا اس بلید مہنی مہراس کے دوہ پائی مستعل مہو کیا تھا ۔ اس لیے کہ بی بی صاحب نے لگن میں شار نہیں کہا تھا ، ملکہ اس سے جلو تھر کھر مدن بر ڈوالشتہ تھے ، ٹواس صورت میں پائی مستعل بھی نہیں مہرتا ، والنداع کھ

این ابی شیدر تمدالله نے امام اعظم رحمد الله کافول نقل کیاہے کہ اگر کوئی شخص آفناب کے نطانے یا ڈو دینے کے دفت نیندسے جاگے اور اسی وقت نماز پرسے توجائز نہیں اور اس کو حدیث حن دنسی صلاۃ اونام عنها اور حدیث لیسلة التعربیں کے خلاف قرار دیاہیے۔

عيواب في كتبابول المم اغطم رشد الندكي وليل اسم مثل مين وه و و و المين من و المين المين و المي

مردہ دفن کرنے سے منع فرمایا کرنے تھے۔ ایک سورج نکلنے کے وقت یہاں مک کر بلند ہو ایک دوبہر کے وقت یہاں مک کہ سورج ڈھل جائے۔ امک عزوب مونے کے وقت یہاں کے کرغوب موجائے۔

بخاری ومسلم کی روابیت میں ہے:

اذا طلع حالجب الشمس فدعواالصلوة حق تبرز فأذا

غاب حاجب الشمس فدعواالصلوة حتى تغيب رمتفق عليم

بعنی حب سورج کا کنارہ نکل اُ ئے نونماز جھوڑ دو۔ یہان مک کہ خوب ظامر موحا کئے ،اور حب کنارہ اَ فناب کا غائب ہو تو نماز جھوڑ دور یہان مک کہ غائب

موصلتے اسی طرح اور مہت احادیث میں آیا ہے . معام میں کا مدید در در در اساسات اور اور در اس میں اور در اس

معلوم مواكر مدسین من دسی صلوة اونام عنها كے عموم اوفات میں سے مدسین عقبہ كے ساتھ اوقات نائم كئے تعدید عقبہ اللہ اسی جب اُ عظے ما یا دکرے نماز اواكرے لیكن اوقات بنی میں سبب حدیث عقبہ الا درے لیكن اوقات بنی میں سبب حدیث عقبہ الا درکے عموم اولی اس كے حدیث تذكر كے عموم اولی اس كے حدیث تعریب میں تعریب اوقات نائم كا اخراج حدیث تعریب میں تعریب کے کماحقہ العلامة المحقق فی فتح القدیم علاوہ اس كے حدیث تعریب میں تعریب کے کمار اوائم بین كی بلكه اس منزل سے كوچ كيا جب آفتاب بلند مُوالو مناز پھی علام والی میں ہے كہ حكم وجماد سے شعبہ نے پوچھا كم كوئی شخص حاگے اس قوت مناز پھی علام ولو كيا نماز پڑھے آب نے فرما با مذیبال ماک كر آفتا ب اچا محل حالے ۔ والتداعلم .

ایحنزاض ابن ابی نبیبه دحمه الله سفے بچرا می رہمسے کرنے کی حدیث لفت ل کرکے امام اعظم دحمہ اللہ سے اس کا عدم حواز لقل کیا ہے . حجواب المسير كم المركب مديث مغيوس معلوم مؤاج كه لقدر العدير كامح المركب كو لقدر العدير كم المح الرك باقى كو للجداى برنجميل كرب المام صاحب الصورت مين منع منين فرمات و المام للجيدى برميح كرنا اور سرك كى جعته كامي نزلزنا من حرث المام اعظم بلكه الم مالك و المام من وقي ويلاى كرنا كيابت ال مين بدولات بنيل كرم كامي مهن كيا و دمي عمام براكمة الكياب المن من بدولات بنيل كرم كامي من العبيري تقريب و الومسلم عمام كي سائة منع العبيري المراح الموادي المركب المراح الموادي المركب المراح الموادي المركب ا

موطا المام محد كم مرد ميس جابرين عبدالنّد دحنى النّدَعندنت كياست -ان وسسّل عن العمامة فقال المحتى يعس الشعر إلماء -

امام مالک فرماتے ہیں کہ میں حاربن عبداللندر منی الله عندسے پہنچاہے کہ ان کو نیکڑی کے مسے کا حکم وچھاگیا تو آپ نے فرمایا کم مبار نہیں بہاں تک کر بالوں کو بان پینچے۔ لینی حبب تک سرکے کی صفہ کا مسے مذکیا جائے صوف پیکڑی پرجائز نہیں۔

المام محدوز لمستحيس:

وبهذاناخذوهوقول المحنيفررحمه الله-

کرسماراعمل اسی برہنے اورمی امام الوسنیف کا قول ہے · معلوم ہواکہ امام اعظم دیمہ النہ اکتفارسے عمامہ کے فائل مہنیں ۔اگر کچوحشہ مسرکا ہمی مسح کیاجائے تو ہاتی سرکے لیے رکچوس پرسے کرلینا جائز شیجھے ہیں اور پہری ہے۔ مجورا ہجار سر ۷۰ساحلہ اول ہیں فرماتے ہیں :

ان يجتلج الى مسح قليل من الراس تعريم سيح على العامة بدل الاستنعاب -

ینی بیرای رم کرنے میں تھوڑے سے سرکامسے کرنے کی حاجت ہے بینی مخدوڑ اساسرکامسے کرکے بھر بیرائی میں مخدوڑ اساسرکامسے کرکے بھر بیرائی کی مرح کرے میں کرنے کے مدل میں موجائے گا۔اورسنت کی تکمیل موجائے گی۔

علاده اس کے علی قاری رحمہ النّد نے مرقاۃ صد ۱۱س حباد اول بیس بعض شراح صد بیٹ سے نقل کیا ہے کہ موسکتا ہے کہ حصنور علیہ السلام نے ناصعیہ میر مسے کر کے بیٹری کو محصا کے درست کیا ہو توراوی نے اسے مسے گمان کرلیا ہو۔ اس مسئلہ کی مفصل تحقیق ہم ان کمان در لل میں بیان کی ہے۔

اعتراص ابن ابی شیبر نے عبداللہ بن مسعود رصنی اللہ عنہ سے ایک جدیث کھی ہے کدرسول کر رہے میں اللہ علیہ وسلم کا می سے کردسول کر رہے می می اب کھی ہے کہ دسول کر رہے می می اب نے سفوض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب نے بابخ رکھت میں قعدہ مر بیٹھے نونماز لیوسلام کے دو سجد سے ۔ ابو حینہ مذکبتے ہیں اگر جو بھی رکھت میں قعدہ مر بیٹھے نونماز کا اعادہ کرے ۔

حجاب میں کتام وں فعدہ اخیرہ بالاجاع فرص ہے۔ اگر جوبھی رکعت میں قعدہ منہ ہونوترک فرص لازم کا استحادہ لازم حدیث مذکوریں یہ ذکر بہنیں کا پ نے جوبی رکعت میں قعدہ سے بھاز کا اعادہ لازم حدیث مذکوریں یہ ذکر بہنیں کا پ فیری دکھت کا فکر ہوتا۔ تو امام صحب کا یہ قول کہ نماز کا اعادہ لازم ہے۔ حدیث کے خلاف ہوتا ۔ کیکن حدیث توساکت ہے مرف ترک کا احتمال ہے اور احمال سے استدلال تام نہیں ہوتا ۔ علام عبنی حدیث کی یہ تاویل فرماتے ہیں کہ حدیث میں صلی انظم خمساکا لفظ ہے اور ظم بمازک حدیث میں صلی معلوم ہوا کہ قعدہ اخیرہ مجمیع ادکان کا نام ہے اور تعدہ اخیرہ مجمیع ادکان کا نام ہے ادر تعدہ اخیرہ مجمیع ادکان کا نام ہے اور تعدہ اخیرہ مجمیع ادکان کا نام ہے اور تعدہ اخیرہ مجمیع ادکان کا نام ہے اور تعدہ اخیرہ مجمیع ادکان کا نام ہے دار تعدہ اخیرہ مجمیع ادکان کا نام ہے دو تعدہ اخیرہ مجمیع ادکان کا نام ہے دور تعدہ اخیرہ کا تعدہ اخیرہ مجمیع ادکان کا نام ہے دور تعدہ اخیرہ مجمیع ادکان کا نام ہے دور تعدہ اخیرہ مجمیع ادکان کا نام ہو کا کیا تعدم کی میں کیا تعدم کی تعدم کے دور تعدہ اخیرہ مجمیع کی تعدم کیا تعدم کی تعدم

كراُس كوقعده اولى مجركراَپ اُم لِحَكُمْت مُوثِ تَنْ و رُحدت سادسه كاضم اس يلے مہنیں كیا كہ اس كاضم لازم نہنیں وہ بہر حال نفل ہیں اسس ليے آپ نے بیا نالم واضم كوترك كيا - هـ ذاملة قطما افادة الشييخ المحقق في صبح العماية .

بواب مین که تا انوا اما الومینیفه رحمالله فی بر نہیں فرما یا که صرورت کے وقت بھی البدا رز کرے البتدید فرمایا ہے کہ کرے نودم لازم ہے ۔ ابن ابی شید فی دو منت بھی البدا رز کرے البتدید فرمایی کے البتدید فرمایی بیری ذکر ہے کہ جوشنوں ان بین نور ہے کہ والب کے تو بالم ماصل میں فرماتے ہیں کہ زوائے تو ہی حدوث کے برخلاف کیسے ہوا البتد وہ فرماتے ہیں کہ اس پروم الدنم ہے ۔ آب کار فرمائکی حدیث کیے خلاف بہیں ۔ میں طام علی فاری و مرائے ایش و باتے ہیں ،

اما فول ابن حجر رحمہ الله وعن ابی حنیفتر و مالك امتناع لبس السراویل علی هیئته مطلقا فغیر صحیح عنما كرابن تجرنے توكہاہے كرام ابوئيفروام مالك كے نزوكي مطلقا پام ام

کواپنی ہئیت برمپہنامنع ہے یہ ان دولوں اماموں سے صحیح نہیں موالیتی یہ ددلوں اماموں سے صحیح نہیں موالیتی یہ ددلوں امام لوقت مذباب از رکہتے ہیں ہاں وزوں امام لوقت مذباب از رکہتے ہیں ہاں وزوں میں اگر فطع مو آگر کے نظے موجا ملیں اور باجا مرکو کھول کر ازار بنالیا جائے تواسس صورت میں بہن لینے سے کفارہ تنہیں اگر موزسے قطع نزکرے اور باجا مرمز کھولے اسی طرح بنا بنایا بہنے تواس برکفارہ لازم ہے۔

علی فاری رحمہ اللہ مرفاۃ مرم ۲۵ میں راذی کا قول نفل کرنے ہیں کہ ازار کے سنہ جائے جائے جائے ہیں کہ ازار کے سنہ جائے جائے جائے ہے وقت با جامہ کام بین لینا بغیر کھو گئے کے جائز ہے اور بہ لازم منہیں کو نکہ کبھی وہ کام جولح ام میں ممنوع ہے بسبب منہیں آیا کہ اس پر دم لازم نہیں کیونکہ کبھی وہ کام جولح ام میں ممنوع ہے بسبب صرف درت کے اس کا ارتکاب جائز ہوتا ہے ۔ لیکن لفارہ جبی واحب کہ ایڈ اللہ موکفارہ کے ساتھ جائز ہے اسی طرح سبیا مواکہ بڑا کسی عذر کے سید میدنا کفارہ کے ساتھ جائز ہے۔

 اور پر بات کر پاجامه کامپننا احرام میں ممنوع ہے۔ حدیث ابن مرست 
تاسبہ بند تو احرام کے خطورات میں سے جس کی خردت کے وقت احارت ہوئی ہے
کھارہ کے سانفہ ہوئی ہے تو باجامہ وموزہ کی احازت بھی کھارہ کے سانفہ ہوگی ، یا باجامہ
بھی کھولا جائے ۔ تو کھارہ لازم نہیں آنا اس میں پاجامہ کوموزوں ہر قباس کیا گیا ہے
جس طرح موزوں کے متعلق حدیث ابن عمر میں قطع کا حکم گا یا ہے اس طرح پاجامہ
کوان پر قباس کرکے اس کی بھی ہیں ہدل کر یعنی کھول کر استعال کرنے سے کوئی
کھارہ در ہوگا ۔ والنہ اعلم

<u>سچواپ</u> بین کہتا ٹہوں امام اظم علیہ الرحمۃ نے جو فرایا ہے دہی حق اور صواب ہے اللّٰہ قعالیٰ فرانا ہے ؛

ان الصلوة كانت على المومنين كتاباموقوتا

کرنمازمسلمانوں برفرمن ہے وقت بائدھا ہوًا ۔ ندوقت کے پہلے صحیدے ندوقت کے بعد تاخیر روا ملکہ فرمن ہے کہ مرنماز اپنے وقت پراداہوا۔

· (٧) حافظواعلى إلصلوات والصلوة الوسطى -

سب می زول کی محافظت کروادرخاص بیچ والی نماز کی محافظت کرولینی کوئی نماز اپنے وقت سے ادھراُ دھر منہ ہوئے بائے سیضا وی اور مدارک میں ایساہی کھاسے .

٣) والذينهم على صلاتهم يجافظون ـ

بعنی وہ لوگ کدابنی نمازکی نگہداشت کرتے ہیں کدائے وقت سے بے وقت منافق منہیں ہونے دیتے وہی سیتے وارث ہیں جبّت کی درانت پابئی گے۔

(٧) فخلف من بعدهم خلف اصاعوا الصلوة

بهرآئ ال كوبدوه بُرك بسماند كتنهول في نمازي صالع كير عصرت و الله المراب المراب

یرلوگ جن کی مذمن اس آست میں ہے وہ ہیں جو نمازول کو ان کے وقت سے مٹاتے ہیں۔ اور عند وقت بربر پر بھتے ہیں۔ (عمدة القدری ومعالم بغوی) رهی امام مالک والو داؤد ونسائی وابن حبال عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے میں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے :

خمس صلوات افترضهن الله تعالى من احسن وصنوُهن وصلاهن لوقتهن والتم ركوعهن وخشوعهن كان لدعلى الله عهدان يغفرله ومن لعريفعل فليس لدعلى الله عهدان شاء عذبه -

پانج نمازیں الدتعالی نے فرص کیں جوان کا وصواتھی طرح کرے اور انہیں ان کے وقت پر بڑھے ۔ اور ان کا رکوع وخشوع بوراکرے اُس کے لیے الدعزوجل پرعہد ہے کہ اسے بخشدے اور جوالیا مذکرے اس کے بلیے اللہ تعالی برکچے عہد مہیں جاہے بخشے جاہے عذاب کرے ۔

اس حدیث سے وفت کی محافظت اور رغیب اوراس کے ترک سے ترہیب، سے - اس مصنمون کی الم بہت احادیث بیں ہج" رسالہ عاجز البحرین "مولفہ اعلی الله میں اسلامی فلاس الله علی الله میں برملوی فدس سرکو میں بالتفصیل مذکور بیں من شا، فلینطر ٹمہ ۔ ره. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جوشخص نمازوں کو اپنے وقت پر بڑھے ان کا وضو قیام خشوع رکوع سوُرو لوراکرے وہ نماز سفیدر کوشن ہو کر رہم ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری نگہیائی کرے حیس طرح تو نے میری حفاظت کی اور تؤینے وفٹ پر پڑھے اور وصوضنوع رکوع سورو لورانڈ کرے وہ نماز سیاہ فاریک ہو کر کہتی ہے کہ اللہ تعاسلے تجھے صائع کرے حیس تو نے بھے صائع کیا رطرانی

نيزكنى حدثيب اس صنمون كى آئى بين جب مين حنورعلد السلام كى بيشين گوئى كافكر بسب كركير توك وقت گذار كرنماز پرهيايد كلي . تم ان كا انباع مذكر نا اپنے وقت پر نماز پرهولينا - اسيم طلق فر ماياسفر صنركى كوئى تخصيص ارشاد دشهوئى .

رے) البرقدا دہ انصاری دیشی اللہ عنہ سے روابیت ہیں عز مایا رسول کریم ملی اللہ علیہ ویسے لینے :

ليس فى النوم تفريط انما التفريط فى اليقظة ان توخرصلوة

حتى يدخل وقت صلوة اخرى -

کرسونے میں کچے تقصیر بہیں تقصیر توجا کے میں ہے کہ تو ایک نماز کو آنیا پہلے ہٹانے کہ دوسری خاز کا وقت آجائے ۔

میر مدیث نفس مربع ہے کہ ایک نماز کی یہاں تک اخرکرنا کر دوسری کا وقت آمائے گناوہے۔

رم، عن عبدالله رضى الله عنه قال مارليت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوة لعير ميقاتها الاصلاتين جمع بين

وسلم صى صنوة تعير ميقائها الرصيراتين. المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها .

سیدناعبدالله بن مسود یضی اللهٔ عنه فرماتے بین کرمیں نے کھی نہیں دیجھاکہ حنورعلبہالسلام نے کھی کوئی نمازاس کے بنے وقت میں بڑھی ہومگر دونمازیں کہ

امك ان میں سے نماز مغرب ہے جھے مزدلفہ میں عشار کے وقت بڑھاتھا اور دہاں فجربهى روز كي معمولي وقث سے مبیتیز ماریجي میں رہھي

بیرحدمیث نخاری ومسلم الوداؤد نسانی میں ہے

عبدالتُّد بن مسود رضى التُّدعة سألقين اولين في الاسلام تقے اورلور بركمال قرب بارگاه المببیت رسالسن سے سمجھ حاتے تھے۔ اور سفر حضر میں لبت رگستری وسواک ومطهره دارى وكفننس مردارى محبوب بارى صلى التُّدعليه وسلَّم سے معززٌ و مُمّاز رہتے تے وہ فزماتے ہیں کرئیں نے کبھی حنورعلیالسلام کوئنہیں دیجھا کہ آپ نے کوئی نماز اس کے عیروفت میں بڑھی ہو۔ مگر دو نمازیں امکیٹ مخرب جو مزدلفہ میں عشاء کے وقت بڑھی۔

رو) اسی طرح سنن الوداؤد میں عبداللہ من عمر رصنی اللہ عنہا سے روابیت ہے ۔ کہ رسولكر بمصلى التدعلب وسلم نے كىجى كسى سفر يين مغرب وعشا ولاكر مهين برج سي كئ ابب بار کے ۔وہ الکی بارومی سفر حزالوداع سے کرشب بنم دی الجرمز دلعہ میں جمع فرمانی جس پرسب کا اتفاق ہے۔

(۱۰) مۇطالمام محدمىي سے:

قال محمد بلغنا عن عمربن الخطاب رضى الله عنه انه كتب فى الافاق بنهاهم ان يجمعوا بين الصلوة و إحبرهم ان الجمع بين الصلوتين في وقت واحدكبيوة من الكبائر احبونا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول -بعنی حصر*ت عمر رصنی النُّدعنه نے نمام أفاق مین* فر<sub>م</sub>ان واحب الاذعان نافذ فرماً

كەكوئى شخف دونمازىن جمع نەكرىلىے پائے اور فرا باكە امكب وقت بىيں دو نمازىي ملانا

ابن افی شیدر حمد الشیف مشکر حجی بین الصلاتین بین حدیث ابن عباس نقل کی سے حس بین مجھ صوری کی تصریح سے - یعنی ایک نماز کو اس کے اجر وقت بیل و دو متری کواوّل وقت بین بیر صناح وصورتا مجمع بین اور حقیقاً اسپنے اسپنے وقت پرادا ہوتی بین جہائج اکسر جمدیث کے الفائل بید بین -

إظنه إخرالظهر وعجل العصر واخرا لمغرب وعجل العشاء *شوكا في نيل الأوطامين كتية بي* 

مما يدل على تعين حديث الباب على الجمع الصورى ما الخرجة النساقى عن ابن عباس روذكر لفظه قال) فهدذا ابن عباس روى حديث الباب قد صرح بان مارواه من الجمع المدكورهو الحجمع الصورى -

ا مام بخفر دحرالڈسکے نزدیک کمی عذرکے سبیب جمع صودی منع مہیں - امام لمحادی دحمدالندجم کی کیفیدیت بیان کرکے <u>لکھتے ہ</u>یں -

وجميع ما ذهبنا البيع من كيفية الجمع مين الصلامتين وتول إي حديفة وابي يوسف ومحمد رحمهم الله -

کہ نماز سرجمے کونے کا پیطر لغیر سوجم نے اختیار کیا ہے یہ سب امام اعظم رحمہ اللہ وامام الوبوسف وامام محمد رحم اللہ کا مذہب ہے۔

ابن عمرضی الله عنه کی نسبت الودا و دمین آیا ہے کہ آپ کے مؤون نے نماز کا تقاضا کیا و را یا چلو بہاں کک کرشفق ڈو سنے سے پہلے آئر کرمغرب پڑھی بجرات طافرالیا مہاں تک کرشفق ڈو سنے سے پہلے آئر کرمغرب پڑھی بجرات طافرالیا مہاں تک کرت کے شفق ڈو سنے شاہ پڑھی بھرفر مایا کہ رسولکریم صلی الله علیہ و کرت کو و ب کئی و الیا ہی کرت و بیسے میں نے کیا ہے و اسی طرح نسائی وصیح سخاری میں آیا ہے و الغرض جمع صوری کے مہت دلائل میں جوشخص اس مسئلہ کو میسوط دیجھنا جاہے وہ علی حضرت برمایوی قدر س میرہ کا "رسالہ جاجرالبحرین مطالعہ کرے وجمع صوری جبکو جمع فعلی کہتے ہیں ہمارے علمائے کرام رحمہم اللہ بھی اس کی رضمت دیتے ہیں روالحق ارمیں ہے و

للمسافروا لمريض تاخير المغرب الجمع بينها وبين العشاء فعلاكما في الحليه وعيرها اى ان يصلى في الخروقتها والعشاء في اول وقتها - نيزكتاب الجميس بير-

قال ابوحنيفه رحمه الله الجمع بين الصلابين في السفر في الظهر والعصر والمغرب والعشاء سواء يوخوالظهر الى اخروقتها شريصلى و يعجل العصر في اول وقتها فيصل في اول وقتها وكذلك المغرب والعشاء يوخو المغرب اللي اخروقتها فيصل قبل ان يغيب الشفق و ذلك اخروقتها و يصلى العشاء في اول وقتها حين يغيب الشفق فهذا الجبع بينهما - اس يسب

قال ابوحنيفه رحمه الله من ارادان يجمع بين الصلابتين بمطرا وسفرا وعنيره فليتوخرالاولى منهم حتى تكون فى اخروقتها ويعجل الشانية حتى يصليها في الوقتها

فيجمع بينهما فيدكون كل واحد منهما في وقتهما. جمع وقتى دوقتم به جمح تقديم لين مشأ ظهر إمزب برهر أسكسانه ي عصر باعثا برهولينا- أس كم متعلق توكوفي حديث على جنس. دوسرى جمع تاجر بعني نما نظهر بإمغرب كوقصاً عمال تك ديركراك وقت نكل جلئ بجرعصر باعثا ، ك وقت دونوں تما دول كا پرهنا أسس باره بين جو احاديث آئى بين يا توان بي مراحناً جمع صورى مذكور بين يامجر عمل - اسى صريح مفصل برمحول - المبترعف بين سبع تقديم اورمز دلعذ بين جمع تاخير - بوجر أسك بالفائن امّت جائز بين - اوركسى موقعه پرجائز منين والبسط في حاجز البحرين شار فلينظر تمد - والنداعلم .

فاضلِ احلِ عالم بے بدل استاذالعلماء رئیس العفف لا حصرت علامه مولانا محسب تغيم الدين مراد أبادي رحمالته

مبسملاً وحامداً ومصلساً

متصرت فاضل حلبيل عالم منبل حامى سنن ماحى فتن مولانا الولوسف محرشر بعيث صام نے حافظ الَو بحرین الی شبیه کی تناب" الرد علی ابی حنیف، "کانهاین فیس محققانه سواب تخرر فرمایاہے - میں نے اس کے اکثر مقامات کو دیکھا۔ ماٹ اللّٰد بہایت محققار شان سے ، کمال متانت کے ساتھ حواب تخریر فراہا ہے۔ حواب كيابيه؛ دراصل جيرة محفيقت سے كشعب حجاب ورفع نِقاب ہے ، اہلِ علم کے بیے مولانا کی پرتحرر منیر مہن دل بپندودل پذیر ہے جزاہ اللہ اس الجزاء -حافظ ابن ابی شیبه اگر آج مهوتے تو اس تحریم کی صرور فدر کرنے اور اس کو اپنی مصنّف كاجز بنات ياكتاب الردكوابي مصنّف سيخارج كرتك .

والحمديله رب العالمين ،كتب، العبد المعتصم عبلم المتين

محمدنعيم الدين غفرك

### تقتريظ

فرميالعصروحيد النمراج المحدثين كراج المتفقين حصرت مولانا الوالعلاء المحجم على اعظمى رحمة التعلب المحدد والسلام الحمد لواهب المراد المك الكريد الجواد والمسلام على حنيد العباد شفيع يوم التناد وعلى الهرالاسياد واصحاب الامجاد - اما بعد

فقرنے پر رسالر مولفہ حافی سنّت ناصر آمت کا سر بدعت وافی نجدست جناب مولانا مولوی الولیست محمد شراعیت صاحب ، از اقل تا آخر و کیھا ، تہا بیت تدقیق و تحقیق پر پایا ۔ ان جوابات کے دیکھنے سے آچی طرح واضح ہوجانا ہے کر جو کچر حضرت امام اعظر حمد الدّعلیہ نے دایا و چہ تق صواب ہے ۔ اس کو خلاف عدیث بنانے والاحظاکار و مرتاب ہے ۔ حتی بیہ کہ امام آغظ رحزاللہ پر اعتراض کرنے والے بنانے حاسدین بنیں یا امام کے ارشاد سے ناواقف یا احادیث سے فافل یا معانی آثار سے حبابل بنیں ۔ آئر ایمان و دیاست کی نظر سے اس کتاب کامطالعہ کیا جائے تو ظام سرم وجائے گا کہ حضرت امام اعظم کا خدمیت قرآن و عدیث کے میں طابق ہے۔

والتدالمونق فقرالوالعلاء محمام على أظمى عفي عنك

# تيبراباب فقه وماسم • فقاوئ شنائيه • فقد وما بير يريز مسائل

274

فيأولى شنائيه

(مُثِنّے از خروائے)

### ببيسرائيرا غاز

احبار اہل حدیث احرنسر سے مولوی ثناء اللہ صاحب کے چند فقاو کی بیش کے جارہے ہیں تاکہ دعیا نِ عمل بالحدیث کے مذہب کا صحبے نقشہ اور ترکی نقلبد کی حزابی روز روشن کی طرح عیال ہوجائے ۔ ہم جانتے ہیں کہ اس موقع برغیر مقلدین کے باس ایک ہی جواب ہوگا کہ مقلدین کے باس ایک ہی جواب ہوگا کہ افدین کے باس ایک ہی تفلد نہیں ' اور یہ کہ سے مقلد نہیں ' اور یہ کہ سے مقلد نہیں اس کے تقلید سے وہ ان کا رمنی رسکتے کیوں کہ اس کے احبار ہیں اکثر فقاو ہی ہے ولیل ہوا کرتے تھے جنہیں غیر مقلدین بی کہ اور میں تقلید ہے ۔ سوال یہ ہے کہ ان مسائل کو غیر مقلد تسایم کرتے ہیں یا تہیں ؟ تقلید ہے ۔ سوال یہ ہے کہ ان مسائل کو غیر مقلد تسایم کرتے ہیں یا تہیں ؟ تقلید ہے ۔ سوال یہ ہے کہ ان مسائل کو غیر مقلد تسایم کرتے ہیں یا تہیں ؟ تقلید ہے ۔ سوال یہ ہے کہ ان مسائل کو غیر مقلد تسایم کرتے ہیں یا تہیں یا تھیں یا تھی کرتے ہیں اور ان کا وہی نہ مہیب ہوا ہو ثناء اللہ کی کہ دیہ مقا - توعور د

طلب اس بہ می کروہ ان مسائل کو دلائل کے ساتھ مانتے ہیں با بغیر دلبال کے اس کے ساتھ مانتے ہیں با بغیر دلبال کے ا اگر دلیل کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں تو وہ دلائل کیا ہیں ؟ اگر غیر مقلدین محض مولوی تناء اللہ کے علم وفضل بپر اعتبار کرکے مانتے ہیں تو اسی کا نام تقلید ہے ،

اگر غیر مفلاین ان مسائل میں سے تعض کو انتے ہیں اور تعفی کوئیں توان کے لیے صروری تھا کہ امہوں نے کولئی کتاب ایسی تکھی ہوئی حب میں مولوی ثنا اللہ کے اغلاط وخطا، کی امکی فٹرست ہوئی۔

ا فلاط و خطاء فی امایت مهر نسبت مهوی . کیا امام الوصنیفه نے می ان لوگول کا کچھ نقصان کیا ہے کہ وہ ان کانختر شرخ

بنے سُوشے میں ؟ کیا غیر تعلدین کے علماء کسی مسئلہ میں خطاء مبنیں کر سکتے ؛ انگر مجتہدین توضفا کریں ، امام اعظم توضفاء کریں لیکن مولوی نناء اللہ سے کو فی خطاء سرز د مبنیں موسکتے ۔ کیا وحید الزمان یا نواب مجوبالوی خطار سے مترامیں ؟ اگرمنیں تو کیا وحربے کر امام اعظم کی خطاؤں کی تاکشش کی جائے لیکن ابنے اکا بری خطاول سے صرف نظر کیا جائے ؟

فقيرالولوسف محدشرلف

فتوی نمبرا می پاک ہے۔

ا بل صديب ٢٩ فروري مهم ١٩٠١م و المراع ١٩٠٠م ١١ حولاتي مع ١٩٢٠م

فتوهی تمبرط رطوبت فرج اورمذی کی ناپاکی کاکوئی ثبوت نہیں . اہل حدیث ۱۹جولائی سوموائی ۱۳۰۰ میرسر ۱۹۱۹ئی ۱۰۰ نومبر ۱۹۲۳ئی

فتویلی منبرسو کنوس میں چو اگر کرمرجائے تو دیجھ لے اگر رنگ بو مزہ مہیں بدلا تو کنوال باک ہے۔ اہل حدیث کا فروری ۱۹۲۵ مفروا

موی تمبرم دودھ کی کراہی میں اگر بجتی کے بیٹیاب کے قطرے کر حابیس تودودھ ماک سے ۔

<u>فری منبره</u> سخنز رکا جم<sup>ر</sup>ه رنگئے سے باک ہوجا تا ہے۔

امل حديث ١٤ فرمبر ١٩٢٢ء

فتوی ممبر ۱۹ فتوی میراد خنزریک بینیاب کے سوا باتی سب حیوانوں کابینیاب باک ہے.

المل حديث ١٠ كؤمير المالية صفيه

توی منبر<sub>ی</sub> شراب پاک ہے.

ابل عدسيف مستبر معالمان صفرا

فتو دلی نمبره کنویس سے مردہ کُنّا برآمد مُوا - ادر پانی کا زنگ کُومزہ نہ بدلے نوکنوال باک ہے۔

و حوال بات ب من الم المواهم الم الموادد الموا

فنو کی ممبر ۹ حبشل کیے بڑئے جانور کی کھی کھال دباعت سے پاک ہوجاتی ہے۔

ابل حدیب به حبوری مطاعهار « مدا ره

فتو کی تمبرزا مردار کی کھال دباعت سے بک ہوجاتی ہے۔

الل حديث يستمبر علاقة

فتوی ممبراا حیف اورنفاس کے خوک کے سواباتی سب خون پک ہیں .
اہل مدسیف ۱ فومرسلالا اصفر مر

ابل حدیث ۱۰ نومیرستانهٔ صحر به کما یمه ما

فتومی نمبراا مرده جانور باک ہے۔

امل حديث مهمتم راساله وصفحه الماءمه

فتوکی نمبرسوا پانی کتنابی قلیل بو نجاست پڑجافے سے اگر زنگ بومزہ نه بدلے تو پاک ہے۔

فتولی نمیر الا سامنا رکرلا) کی حرمت کی دلیل میرے علم بیں نہیں امل حديث ١١ رابي بل ١٩٢٩م فتوتمی منبره ایجهوا ، کوکرا ، گھونگا حلال ہیں ابل حدميث ٢٦ نومبر ١٩١٠ء فتومى ممبرا مجلى جودربايا مالاب بين حذر بخدد مرى مو، حلال ب -ابل حدميث ٢ سمبر ١٩١٠ د فتوی ممبرا طافی مجیل کے سوا درما کے سب جانور حلال ہیں الل حديث مهر مراسوار، الديم راسوار فتوہی منبر<sup>م</sup>ا کافر کا ذہبے ملال ہے۔ المِلِ مدسيث ومَنَى رِ اللهِ مَنْ مر اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مِنْ مر الموالم م فتومى نمبروا قرآن كريم كابيثه نينجه موناكوني كناه نهين. ابل مدين سائمبر او١٩١١ فتوی نمبر ۲۰ مجنگی حیارعیسائی وغیره غیر سلموں کے گھر کا بچا ہوا کھا ناجاً رہے ابل حدیث ، دسمیر ۱۹۲۸ ر

فنولی نمبرا۲ داک خانه میں جروب پیغر ص حفاظت رکھا جا آہے،اس کے سود كاحواز بغرنز ديدك نقل كيا ابل مديث ١١ أكست ر١٩٢٩ء فتوسى نمبر٢٢ زمي نداره بنك كے سود كا جواز

ابل حدیث ۲۸ وسمبر ۱۹۲۸ ، ۲۲ ایریل ۱۹۲۹

فتونى تمبرسام حنگى صرورت كے بيے سنما ديجينا جائز ہے۔ امل حدیث ۸ ماری ۱۹۲۹ء

فتو مى ممبر ۲۲۷ مارمونى كراموون كاكانا ، باربحوانا، سنناسنانا اگرمعنمون براسب توبراست مطمون اهچاست تواهچاست

امل حدميث ٨ مادح مواول

فتوى تمبر24 خيدركا كاناشنا اكركانا أرائد سوادر كاف والوس كاصورت زناىنىن جونومائزىد.

امل صدمیت ۸ ماری مروم ۱۹۲۹ء

فتوی ممبر۲۷ بیره حورتول کو بال کثواف کا اختیار ب اہل حدیث ،امٹی <u>۱۹۲۹ء</u>

فتوی ممبر۲۷ ران واجب الستر منہیں بائے شک نماز میں کھلی رکھے۔

امل حديث ١١ إبريل و١٥٠٤

فنوی منبر۲۸ شا دی بین گانا مجانا جائز - گانا خودرسول کریم صلی انشدعلیه وم سادر سادر در سادر در سادر

نے سکھایا - انگریزی باج کے سوال کے جواب بیں لکھا - الفاظ حدیث سامنے

بین اللہو او*رعرس کینی شادی میں لہوولعب م*ارزہے۔

غيرشادي مين منهين -

ابل مدربث الامتى ١٩٢٩ء

فتوی ممبر۲۹ مرده عورت یا جار پائے کے ساتھ یا نُبل دُبر کے علادہ کسی اور عصنومين وكرواغل كيا اورانزال مذهوا توروزه فاسديذ مردكام كرفعل مدكور

گنا ہے۔

امل معدیث .س اگست <u>۱۹۲۹</u>ء

فتوی ممبر سط اگرخاد ندیورت کوئنگ کرے اور نان نفقہ سندے تو عورت بذاہیر

حاکم اینانکار فنخ کرا ہے ۔ اگرماکم مک نہ جاسکے تو برادری کی پنجا بین میں نكاح فينخ كراك آكر بني بس ميث كري توجود فنخ نكاح كا اعلان كرد ،

ابل حدیث ۲۷ فروری ۱۹۲۹ر

فتوی منبراس مازی نفامنصوص نبی کوئی درول برقیاس کرسے نواختیارے . ابل حدثيث ١٩٢٨ء ١٩٢٨

فنو کمی نمبر الع شراب د قار وسود کا بیسه بعد توبه نزدیعض صلال موجاتا ہے. درس (اس کوتر دید کے بغیر درج کیا ملکہ تاشد میں آیت میش کی) ا بل حدیث الاستمبر ۱۹۲۰ م فَتُوْمَى مُمْرِسِ ٢٣ عورت أستراس مَا بِالى كم بال صاف كرسكتى ہے . ابل حديث ١٠ حولائي ١٩٢٥ء فتو ملی منبر ۳۲ کسی حورت کاخاد ندسیس بس قید بوگیا تواس کی حورت بستی مریب کے لوگوں کے سامنے اعلان کردے کرمیں نکاح ننخ کرتی ہوں ، پھرایک حیص مدت گذار کرنکاح نانی کرسکتی ہے۔ امل مدست ۵ اکتوبر مطاوار ننومی تمبره ۲۰ مل زکاة کے عرب کوا خبار اہل صدیث خرید کردینا جائز ابل حدیث ۲۷ فروری او ۱۹۲۹ فتومی نمبر الاسم نیز می نمبر است در مین مرسورد کا نفع بعض علماء کے نزد کی جا زہے . ابل حديث سومتى اوا وا

فتوی ممبری سط نانگ کا دیجمنا بطور عرست مائز ابل مدست به اربیل مسافلهٔ

فنومی تمبر اسم روزه کے افطار اور نماز قصر کی کوئی صدیمنی بعض می دنین سمبل لعبض و میل کے قائل ہیں ۔
اہل حدیث و مئی موافل میں فنو کی نمبر و سمبل کے قائل ہیں ۔
فنو کی نمبر و سمبل کے قائل بیر سفنے کی اجازت ہے ۔
اہل حدیث سا جون موافل می





فقنها، کا امست براسان کوشش درائی جد، الم عام برمنفی منہیں۔ ہماری آسانی کے لیے امہوں نے فقہ کی بنیاد ڈالی اور سرباب کی جزئیات کے احکام کو، جن کی فران و حدیث سے تصریح نظام کی۔ ابھی طرح بھال بین کرکے ہمفصل لکھ دیا۔ انہول نے مذا مہب ادبعہ کے مقلدین کے لیے فقہ کی اسی کتابیں مدون فرائی جن میں مرقم کے صروری مسائل جزئیات کی تفصیل کے ساتھ سیان کر دیئے تاکہ ان میں سرمسئلہ کا جواب مل سکے۔ فقہاء کا مقصدیہ تھا کہ متعلین اجنے مذہب کے صبحے اور مفتی برسئلہ ریمل کر کے فرائ و صور میث برج حسیح طور ریمل کر سکیں۔

کین فیمقدین کے لیے فقہ کی کوئی ایسی کناب منطقی ہو گائی کا ب منطقی ہو کی کوئی ایسی کناب منطقی ہو کتھے ہی کا میں فیصلہ کن موضی ہی کتب فقہ کی طرح منائل میں توصاف مکم ہی کتب فقہ کی طرح فیصلہ کن نہیں ہے ملکہ بعض منائل میں خودام م بخاری علیہ الرحمۃ کو ترود در ہا اور تعض منائل میں خودام م بخاری علیہ الرحمۃ کو ترود در ہا اور تعض منائل میں خودام م بخاری علیہ الرحمۃ کو ترود در ہا اور تعض منائل میں خودام م بخاری علیہ الرحمۃ کو ترود در ہا اور تعض منائل میں خودام م بخاری علیہ الرحمۃ کو ترود در ہا در تعض منائل میں خودام م بخاری علیہ الرحمۃ کو ترود در ہا در تعض منائل میں خودام میں کو دوسر سے محدثین فیصلہ کیا ۔

بس اس کمی کو دورکرنے کے بیے غیر مقلدین کے پیشوا علامہ وجیدالزمان نے اپنی حماعت کے بیلے فقہ کی ایک میسوط کتاب نیار کی جس کانام، منزل الاموار من فقت ہی المبختار

ركها ديدكتاب مولوى الوالقاسم نبارسي كحداثه فالم مصطبع سعيدالمطابع بنارس سية يمن عبدون بين ننائع كي كني .

#### مولف كاديباجب

مولوی وحیدالزمان دیبابیر کتاب بس لکھتے ہیں :

يس ف اس فعت كى جوقران وحديث سيمسنط سي اكيك آب كلهى بيد عن كانام " درية المهدى من فعت محرى " ركما سي اس ميس مسائل كي ساتھ ولائل جي بيان كيذہيں -

لیکن بعبن اخوان کی درخواست پرمین نے اس کتابُ زل الابرار ' بیس صرف مسائل ہی وکر کیے میں ، دلائل وکر تہنیں کیے تاکہ پرکتاب فقتہ

ىين صرف مسال مى دارىيدىي ، دلاس دارىمبى بيد مالديداب سر كامتن بن جلت اور شافعيه و حلفيه كى فقى كالدل كى نظير مو اور قامر

النظر لوگ اس كتاب كوسفظ كرك يك المرفقة بوجائيس.

مندرج بالاعبارت سے معلم مواکمولف نزل الابرد نے کتب فتری نظر بنانے بیں کوسٹش کی - اسے بھرورت اس پیے موس ہوئی کماس کے اپنے کمان بیں اہل سنّت وجہاعت کی فقہ قرآن و حدیث سے ستبنط بذشی اور اس پیے بھی کرد اِ بید کے پاس فقہ کی کوئی ایسی کتاب بڑھی جو قرآن و حدیث سے مستبنط ہواور حس پردہ بے مسئلے عمل کر کے دسول کریم صلی اللہ علیہ و الم کے مبتع بن سکیں - اس بیس کوئی شک مہنیں کرم وقعت نزل الابراد نے اپنی جماعت پر بڑا اصان کیا ہے کران کے بیے فقہ کی ایک کتاب تیاد کردی اور مرباب بیں جزئیات بخرمنصوصد کے اسکام بیان کردیے۔

## نزل الابرار کے جیندمسائل

اس کتاب کے نام سے ظام ہے کہ اس کتاب بیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ بیان کی گئی ہے۔ ہم قاریثین کو اس کتاب کے مضا بین سے محوم مہیں رکھنا چا ہتے ملکہ ہماری خوا ہش ہے کوغیر مفلدین اپنی ہوائی فقہ کی سیر کریں۔ تاکہ وہ اہل سنت وجماعت کے انگر اربع بربنت قید کرنے سے پہلے اپنی فقر بیشن نظر رکھیں ملاحظ فرمایئے:

مسئل ممبرا كتف كابول اوركوه باك بد:

وكذالك في بول الكلب وخرجه والحق انّه لادليل في النجاسة رنزل الابراد مبلدا مره)

مسلم مرا کند اور در کالعاب اوران کا جو محما باک ہد:

اختلفوافی لعاب الكلب والخنزير وسورهما والارج طهارتها و رصوم عبد ۱، صراح عبد ۱)

مستعلم نمبر من باک ہے۔

والمنى طاهرسواءكان رطبا اويابسامغلظا او غيرمغلظ ـ رصدوم ، ميدا)

مستنگر نمبر مم فرج کی رطوبت ، شراب اورصلال وحرام حیوانات کالول پاک ہے -

وكذالك رطوبة الفرج وكذالك الخمر وبول ما يوكل لجرز ومالايقكل لحمارهن الحيوانات وروام ملدا) والخمو ليس بنجس (صدم علده)

> مستُعلَمُ مُنْرِهِ تَمَرَى نَبَاست بِرَكُوثَى وليل مَبْسِ لا دليل على نجاسة الخمد رمس مبدا)

> > م مستمل مبرا کتے کے بال پاک ہیں ۔ ولاحنلات فی طہارۃ شعرہ رصر ۱۳۰۰ میلد ۱)

مستملیمبری گری انتها کرنماز پیمنا بمفیدنماز نهیس ولا تفسید صلوة حا ملم دصر ۱۳۰۰ میدا)

ممستلم تمير كُرِّ كُوْ كُولاب سي كِرُّ المِدِينِين سِوَا وكذا الثوب الدينيس بانتقامنه ولابعضه ولا العضو ولواصابه ويقية . رصاح علدا)

مستلمبر و من بانى ميس كرجائه، أو بانى بليد مهيس بوتا لوسقط في المهاء ولدية فير لايفسيد الماء وان أصاب فهده المساء رص ٢٠٠٠ جلد ١)

ممسئلهمیرا کتے کے چڑے کا جانما زاور لوکا بنالینا درست ہے ویتخذ جلدہ مصلی ودلوا (صس سے جلدا)

سستلهمبراا مستادر اس كالعاب باكست. دم السمك طاهر وكذا الكلب وديق ما عند المحققين من اصحابت (صرس حبلد).

> سم مُلَمْمِرًا مواراور ضرريك بال باك بين -شعر الميتة والخنزير طاهر رصه ۳۰ جلد ۱)

مسئمله تمبرطا حسرونی کے خمیر میں شراب کی میل ڈالی جاتی ہے وہ پاک ہے اور اسس کا کھانا حلال ہے ۔ کیونکہ خمر کی نجاست پر کوئی دیل نہیں

وكذاالخبز الذى تلقى فى عجينه وردى الخمر طاهر وحلال اكله اذلادليل على نجاسة الخمر رصـ٣ حلدا)

سئل مم برا منزركا يراه مي وباعت سن يك سومانا ب. اسمااهاب دُين فقد طهر ومشله المثنانة والكرش واستشنى بعض اصعابنا حلد الحنزير والصحيح عدم الاستدناء رصه ۲۹ ، حلد 1)

مسئل نمیرها پانی میں نباست پڑھائے آواگر بانی کا دنگ بویا مزا۔ سنبدلا سوتو بانی پاک ہے۔ خواہ پانی تقوام ہی کیوں مدہو۔

وكذالك بمالم يتغير احداوصافه بوقوع النحاسة فيه وان كان قليلا.

رموا حلدًا)

ممسئىلىمىر (ا اپنى بورت سے شت زنى كوانا جائزہے -ولد الاستمناء بىيدھا لا الاستمناء بىيد ہ

رصـ٤٤ علد٤)

مستكريمبروا صحابرين فاست بجي تھے۔

ومنه يعلم ان من الصمابة من هوفاسق كالوليدومثلم يقال في جن معاوية وعمر ومغيره وسمره -رصر م ۹ ، جلد ۳)

مسئله مبر ۱۸ ال حدیث شید مین.

واهل الحديث شيعة على ضي الله عنه رصه علد 1)

ممسئلمبروا عامی کے واسط مجتهدیامفتی کی تقلید صروری ہے۔ ولا بدللعامی من تقلید مجتهد اومفت رصہ عبلدا)

سمستملم نمبر الم معادید رصی الله عندسے ایسی بانتیں اور ایسے کام سوٹے جن سے ان کی عدالت میں خلل آگیا -

فاما معاوية فليس قول وفعل بججة حيث صدرتمنه اقوال وافعال تخلل بعدالت وعدالت عمر وبن العاص وزيره ومشيره .

رهدية المهدى جلده ص٢٠)

ممسئله تمبرالا نکاح کا علان دفوف، مزامیرا درغناء سے تخب ہے بلکہ واحب ہے۔

ندب اعلان الكاح ولوبضوب الدفوف و استعال المزامير والتغذ، .....

بل الظاهر يقتصى وجوب صرب الدونون اذا قدرعليه (صـ ١٠٠ حبله)

مسئله ممبر ٢٢ وطي في الدبر كي حرمت علي ب.

بخلات حرمة الاول فانها ظنيّة لمكان الاختلان فيه رصه ۷ ، حلد۲)

مسئله نمبر الم كافركا ذبير ملال ب و كذالك ذبيحة الكافر ابيضاحلال (صدم عبد الساء)

مسئلمبر ۲ گرتها یا خزیر اگر کان نمک میں گرکز نمک موجائے تو پاک ہے اور اس کا کھانا حلال ہے -فالملے الذی کان حمال او خن زیرا لطاھر بھل اکلیہ

رصره حلدا)

مفام فكر الدين المين كوم إمقام غورسيد كرونيا بين جتني چيزين الإلك بين القطرة والاتبات في المين الإلك بين الله المن المين المي

وحیدالزمان کے خلط مسائل کو خلط تسلم کرنے کی بجائے ان مسائل کو احنات کے سرتھو بننے کی کوسٹنش کرتے ہیں -

## كيابيمائل المُسنّت في جاعت كي فقطح بين ۽

آئیدہ سطور میں ہم ان میں سے چند کو دوبارہ تفصیل سے تحریر کر رہے ہیں ہیں سے نابت ہوجائے گا کہ اہل سنّت وجماعت کی فقتران حزافات سے باک ہے۔

## مردارا ورخنز ريكے بال باك بي

حنفی نزل الابرارمیں لکھاہے کہ خزریا درمردار کے بال باک ہیں۔

---ببر متہارے ہاں کامسئلہ ہے۔ اہل صدیث کے سر لگانا بہتان ہے۔

تھی سؤرنمنارے گروہ کے نز د کہنجس عین مہیں مردار کا بلید سونا مھی تمهار سے نزوکیٹ اسٹ مہیں ، حب سور اور مردار متبارے نزور کب بلید ہی منہیں توان کے بال کس طرح بلید ہوگئے معلوم ہواکہ بیمسائل واقتی منہارے ہی گھر کے ہیں - اگرسور اور مرواد کے بالوں کا ناباک سونا ، تمہارے مذہب بیں سونا نوتم اربی کسی تھی کتاب بیں سے ان کا ناباک ہونا لکھنے ۔ جیسے ہم نے تمہاری کتاب سے ان كاليك سونا لكهاسي .

مصلد مدایته میں ہے کہ اگر تھوڑے پانی میں سؤر کا بال گر ریسے تو امام محد کے

نزدكب باني خراب مدموكا.

حسنفی افوس کر مخیر مقلد کوشنی مذمهب کی کوئی روایت مل جائے، اگرچه وه روایت مذمهب میں صبح مذہویا اس بوعل مذمه داگرچه وه مغتی ابدند مواگرچه فتائے کتب فقت میں اس کا مجواب لکھ ویا ہو مگرتم اس کو مذمهب کی صبح روایت سمجه کروم کا کو دعو کا دینے کے بیات کھ دیتے ہو۔

اس منفام رہیم تم نے امام محد کا ایسا قول بیان کیا ہے جس کو فقہا مدنے میچے قرار مہنیں دیا اس ہداریمیں اسی قول کے مہیلے کھھا ہے:

ولا يجوز بيع شعر الخنزير لانه نجس العين فلا يجوز بيع ما المانة

خزر کے بال کی ہیچ درست نہیں اس لیے کہ وہ نجس عین ہے کہ سال کی ہیچ درست نہیں ۔ کی الاست کے لیے اس کی ہیچ درست نہیں ۔

بهرغرمقلد كى بيش كرده عبارت مي لووقع في الماء القليل كي آگے

افسدہ عند ابی یوسف بھی اولکما ہواہے حس کامعیٰ بہتے

كر خزر كا بال اگر تقورت بال مين راز او امام ابويست كزر كيك بافي كوفاسد د بليد) كرد سے كا بستين عبدالي كاعدي بدايد كامتير بركھتے ہيں :

والصحيح قول ابى يوسف الولوسف كاقول صحيح بدركه بانى بليدموجل مركم كان محمد المسرب مدرسة المحرص مرس

تجرالائ ملد و مداد میں اس قول کوصیح کھا ہے۔ در خذار میں بھی اس قول کوصیح کھا ہے جنا پنے فروایا ہے:

الصحیح انها نجسة لان عاسة الخندیولیست

بما دنید من الرطوبة بل لعینه

صح یمی ہے کہ ہمی اورخزر کا بال بلیدہ کے کیونک خزر کی نجاست

اس لیے نہیں کراس میں رطوب ہے ۔ ملکہ وہ نجس عین ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوگیا کہ صفی مذہب میں صحح یمی ہے کہ خزریکا بال بلید

ہے اور بانی میں گرے تو بانی بلید مہوجائے گا۔ لکن وہابی مذہب میں صحح یمی ہے کہ

برا ہے اس لیے کر تہارے نزدگی سور نجس عین نہیں اور بانی قوم حال میں تہاہے

نزدی بلید نہیں موتا ، بانی محقول امو یا بہت ۔ سؤدکا بال گر سے یا کوئی اور بلیدی ۔

حب نک بلیدی کے ساتھ بانی کا زمک ، بو یا مزان بدلے ، ال کے بال بلیدی منہیں ہوتا ۔ توسور کے بال گر نے سے جو بانی کوبلید کہتا ہے وہ صفی مذہب کے صحیح منہیں ہوتا ۔ توسور کے بال گر نے سے جو بانی کوبلید کہتا ہے وہ صفی مذہب کے صحیح منہیں ہوتا ۔ توسور کے بال گر نے سے جو بانی کوبلید کہتا ہے وہ صفی مذہب کے صحیح میں منہیں ہے ۔

غيرمقلد مقارالقاوى بسبد:

حس فى مناز روهى ، اگراس كى آئين ميرسور كے بال درم سے مهت نياده مول تو مناز موجائے كى -

> حلقی پرسٹدیمیاسی فیرضیح دوایت برمتفرع ہے.

علامه شامی ج م مر ۱۲۵ میں اس روایین کے آگے تکھتے ہیں: مذبخی ان پخرج علی القول بطہارت دفی حقیعہ اماعلی

قول ابى يوسف فالا وهوالوجه

علامه شامی وابن الهمام اس دواست کواسی غیرصیے روایت پرمنفرع فرماکر

کھھتے ہیں کەمطابق قول ابی لیوسعت اسٹنخص کی نماز ناجائز ہوگی جوخنزمریکے ال اٹھا کرنمایڑھ اور میم مفتی بد سیے۔

مولانا وصی احمد مرحوم مین کے حاشید برخیط رصی الدین سے نقل کرتے ہیں کرظا ہرالروائیت میں اس شخص کی نماز ناجائز ہوگی جوسور کے بال اٹھا کرنماز بڑھے اب ہم بغیر مقلدسے پوچھتے ہیں کہ آپ اس مسئلہ میں کیا کہتے ہو واپنا غرمب

اب ہم میر طعدت پوچے ہیں داپ اس مسلمیں بیا ہے دو اب ایر اب اور بناؤ کر تمہارے مذمرب میں اس کی نماز ہوگی یا مہیں ؟ اب تو آب شکل میں پالگئے کیونکہ آپ کی کماب نزل الا برا میں تکھنا ہے کہ ،

مردار اور خزریے بال پاک ہیں ۔ سر رسر

خزر کے گوشت کے سواجو دباعث سے پاک ہوجانا ہے، ذرکح سے باک ہوجاناہے

حنفى مولوى وحيدالزان نزل الابراديس لكهتم بين:

خنزر کے گوشت کے سوا ، جو دباعنت سے پاک ہوجا آ ہے ذبح سے پاک ہوجا آ ہے ۔

غيرمقلّد يمي فقرمنفيه كامسئلهم

حنفی افسوس کمتعصب غیر تقلد کونقه صنفید بر نظر نهیں ہے۔ یا تعصب کے سعب حق بات کو چھر پائے کا عادت ہے۔ فقہاء علیم الرحمۃ کا اس مسلم بیں اختلات ہے۔ نصن کہتے ہیں کہ غیر ماکول اللہم کا گوشت و کے سے پاک ہوجاتا ہے

معض كيت بين كرباك منين مواديمي اصحب-

نورالا بضاح ، اس کی شرح مرأة الفلاح ادر مواسب الرحلن میں ایساسی لکھا ہے اور الا بصاحب نہا ہا اور عنابہ نے اختیار کیا ہے ۔

منتیخ عبدالی لکھنوی حاستید بدایہ صد ۲۵ میں اور علام ابن ہمافتح القدیم جا صد ۲۹ میں فراتے ہیں:

قال كشير من المشائخ ان يبطه وجلده لا فحمه وهوالاصح كما اختاره الشارحون كصاحب العناية والنهاية وعنيو ها المن سوره بحس و بخاسة السؤر بخاسة اللحم مشائخ كي اكثريت بف فزايا به كرجم الوباك موجانا به ، كوشت بكن نهيس مقالح ادريمي اصح به حبيبا كرشارهين في بهند كياب مثل صاحب عنايه ونهايه وغير ع كحد كيون كراس كاج محاليليد مها اورج على كابليد مونا كوشت كربليد بوف كي وجرس بد . اوري ماكست بي بليد بوف كي وجرس بد . اوري ماكست بي بليد بوف كي وجرس بد .

منهم من يقول انه نبس وهوالصحيح عندنا لعفل كت بين كركوشت بليدب اوسمارك نزديك يم صحيب. علام طلبى كبيرى شرح منيه صر ۱۲۸ ميل كفته بين ، والصحيح ان اللحد لايطهر بالذكاة صحيم يهى ب كركوشت ذبح سے پاك نهيس مونا يحرآكے فزمانے بين :

> ولحمها نجس في الصحيح اس كاگوشت صحح مزمب ميں مليدہے-

درمخنارم ما بيس سے:

لايطهر لحمد على قول الاكثران كان غير ماكول هذا

سح مايفتي ب

نغیرماً کول مٰدلوج کا گوشت اکٹر کے نزد کیب پاک نہیں ہوتا یہ اصح ہے حس کے ساتھ فتو کی داج تاہیے ۔

غایته الاوطاریس بحوالی معراج الدرایر مخفین کاقول عدم طہارت کھاہے اسس تحقیق سے معلوم مواکر حنفی مذہب میں اصح ادر مفتی بریج ہے کہ غیر ماکول المحم کاکوشت ذرج سے پاک مہیں ہوتا کیس مغتی برکوچو در کرانزا اامک ایسا قول بیش کرنا غیر تفادیم کا کام ہے۔ دیکھا آب نے کہ مغینہ کے نز دیک تونیہ فاکول اللح کا گوشت ذرج سے نا پاک لکھا ہے۔ لیکن آپ کی نزل الاہاریس پاک کھا ہے مملام مواکد بیشنی مذرب کام شار مہیں مبکد تہارے ابنے کھرکاس شدہ ہے۔

موادیس ازب فاصلام بین بلد مهاره ایسه وال جائے، جس روٹی کے خمیر مین مراب کی میل دالی جائے،

بالب أكس كاكهانا حلال ب.

حنفى زل الاباريس بد:

وكذا الخنبز الذى تلقى فى عبينه دردى الخمرطاهرو حلال اكلماذ لادليل على النجاسة الحسو ده روقى جس كريم من شراب كي ميل والى جائے ، پاك ب اور اس كاكمان حلال ب اس يكر شراب كي نس بو نے پر كوئى دليل منيس .

### غیرمفلد اسمئلکی اصل بھی فقہ صفیہ ہی ہے۔

حنفی مرسئلہ وحیدالزان نے بطور نزل پش کیا ہے آپ اسے فقہ صنفیہ کے ذمہ لگادیتے ہیں۔ لیکن ایسا صریح کذب کب حجیب سکتا ہے؟ دیکھئے فقہ صنفیداس بارے بیں کیا کہتی ہے۔

بدايرننرليب ملدم مد ١٩٨ ميس صاف لكعاب:

ويكرواكل خبزعجن عجينه بالخمرلقيام اجزاءالخمر

وہ رو دی حس کاخمیر شراب کے ساتھ گوندھا ہو، اس کا کھانامنع ہے اکس لیے کہ اس میں شراب کے اجزام وجود ہیں -عبدالحیٰ کے س کے عالت بدیر لکھتے ہیں :

فهذا الحنبز بجس كمالوعين بالبول يردي المرح بيثاب كم ساته آنا كوندها بالم المراس المرا

اذا عجن الدقیق بالخسروخبزه لایؤکل حوشراب کے ساتھ آٹاگوندہ کرروقی پکائی جلئے اس کا کھاٹا ۔

د کیجوکییا صافی سٹلہ ہے کہ وہ روٹی پلید ہے۔ بچرتھی منعصب غیر تقلداس کوفقہ صنفیہ کامسٹلہ کہتا ہے۔ فغہ صنفیہ کامسٹلہ ٹوہی ہے جس کی ہم نے وصاحت کردی۔ رہی بات آپ غیر منفلدین کی فقہ ٹو دیکھا آپ نے کہ کیسے کیسے

كُلْ كَعَلافْ جارب بين إ

سوم شار آپ در مختار کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں وہ مسئلہ ہی اور ہے ایس میں میں میں کو آت میں میں میں اس علمہ کار جی میں

حس كاس مندا كى سائد كوئى تعلق منين - دوانقلاب مين كامسئلرس -دو چوگهول كانشراب مين گرناب اس مين صاف تصرح موجود ي كر:

لا تؤكل قبل الغسل

كه وهو في بغير مذكه إيا جائے.

اوريريميى اس وقت سيستحب كيبول يجيول مذجلف الرجيول حباف تو الم محدك نزدكيب باك بي نبيس موقا -

در فخارمه وسين لكعاب:

حنطة طبخت في الخسر لايطهر ابدا وب يفتي

گیہوں جُوشراب میں پہایا مائے کھی پاکے نہیں ہوتا اوراسی پرفتولیٰ سے -

اب ربی بات آپ کے وحید الزمان صاحب کی وہ توشراب کے بارے میں کھتے ہیں :

اذ لا دليل على غاسـة الخمر

شراب كيغس مون بركوني دليل نهين

فقها رصنفید توشراب کولید فرات بین ، جورونی شراب میں پکائی جائے اس کو بھی لپید فراتے ہیں اور تغیر تقلدین کا فقہ پیشراب کو بھی پاک اوراس میں بچائی جائے والی روقی کو بھی پاک کہر واجع -

ري ون ون به مهم منه وري الما المام الما المام الما المام الما المام المام المام المام المام المام المام المام ا

# المل حدسب شيعربي

حنفى وحيدالزمان نزل الابرار حلدا صرى مين لكهمات:

واهل الحديث شيعة على رضى الله عنه ابلِ مديث حفزت على كے شيعہ بين

غيرمقلد يه بالكل غلط اورسراسر بهبتان ب.

حسقی میں نے آپ کے جلیل القدر عالم کی عبارت پیش کی ہے۔ وہی وصد الزبال جو صحاح کا مترجم ہے جس نے تمہارے یا فقہ مدول کی ہے۔ اگریہ بہتان ہے تو آپ ہی کے عالم نے آپ پر باندھا ہے۔ وحید الزبان نے تاریخ کے آپ پر باندھا ہے۔ وحید الزبان نے تاریخ کے آپئی میں یہ بات کہی ہے چنا کی ہ

محدبن اسحاق صاحب المغاذي حبس كواميرا لمومنين في الحدميث مانتة مواابن محرف السس كو دعى بالتشع ككهامير -

جررین عبدالحمیدگیا اہل مدسیف مذتھا ؟ جوحصرت معاویہ رسی الڈ معنہ کو گالیال دیاکرانقا۔ زنہذیب النہذریب )

الم م نجارى كا استناد المعيل بن المان كون تها ؟ جصة تهذيب التهذيب بي سخت شيعر كه عاليه بيد -

عبادين بيقوب سينيخ بخارى معزت عثمان كوكاليال دياكة ما تفا رميزان) حاكم صاحب مستدرك حبل كوامام في الحديث كيت بيس مشهورشيعه نفاء

عبدالزاق اين بهام كيا الم حديث شيعه رزي أحب في حصرت اميرمعاوير كه ذكركرف وله كوكها :

لا تقذد مجلسنا يزكرولدا بي سفيان مبيدالترم مهلى مشيخ بخادى، خالدس خلدا درا بونعيم شيرتح عدى مِن تَابِت خالى شيعرتها.

صاحب نسائی مائل بر شیع تقے صدیق حسن نے اتحات مر ۱۹ پیں ان کا مائل رہشنے مع ہونالکھ اسے ۔ ابن ضلکان نے ان کے حق میں کان میشنیسے لکھا۔ صحاح بین شیعہ روایات کی اس فدد کشرے ہے کہ دیمضمون تفصیل کا تحل

عنيرمقلد صنفيدس البهت تعض شيديين - جييمولوي عبالحي الرافع و

حد نفی اگر شیخ عبالی کی پر رسی عبارت نقل کرتے توحال کھل جاتا۔ وه فرائے ہیں :

ان العنفية عبارة عن فوقة لقلد الامام ابا حنيفة فى المسائل الغرعية وتسلك مسلك في الاعمال الشرعية اسواء وافقت في اسواء وافقت في فالحال المخالفة في الموافقة بعت ال لها العنفية مع قيد دوضع مسلك في العقائد الكامسية - الحنفية مع قيد دوضع مسلك في العقائد الكامسية - حنى وه فرقته مع مماثل فرعيمي الم اعتم كامتقدم و - اوراعمال

شرعیہ میں اسی کے مسلک پر جیلے۔ اصول عقائد میں امام موافق ہو یا فالسن اکر موافق ہو یا فالسن کو کا مل حنی کہا جائے گا۔ اگر اصول عقائد میں امام کا مخالف ہو تو اسے عرف حنی نہ کہا جائے گا ملکہ اس کے ساتھ کو ٹی البی قید زائد کی جائے گا جواس کے عقائد کے مسلک کو ظام کرے

اس عبارت سے طاہر سواکہ کامل صفی و شخص ہے جواصولِ عقائد و مسائل فرعیہ میں آ امام صاحب کامقلد سواود السائن فی تجدم تعالیٰ کوئی شیعہ نہیں ، الدبنہ لعبن روعتی لینے اکب کوفروع میں صفیٰ طام کر نے تھے ، حبیبا کداس زمانہ میں مجی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسے لوگ صفی می نہیں تھے .

غيرمقلد فقرحفي بين بداختراع كى گئى ہے كەج صحابہ كو گالى دے، كافر مذہوكا۔

حنفي

سے لکھا ہے اور ظامر ہے کہ مزکب کبیرہ کا فرمہنیں موتا۔ سے لکھا ہے اور ظامر ہے کہ مزکب کبیرہ کا فرمہنیں موتا۔

نودی ج ۲ مر ۳۱۰ میں فاصی عیاض فراتے ہیں:

وسب احدهم من المعاصى الكبائر ومذهبنا ومذهب انه يعزر ولا يقتل ـ

كسى صحابى كوگالى ديناكبائرسے بسے جمہوركا مذسب بيب كراسے تعزير لگانى مبائے قبل مذكيا مباسكة .

حصرات فعها عليهم الرحمد ف توسب ينين كويمي كفر لكماس وخلاص مين الرافضي اذا كان ليسب الشيخين العياذ ما مله تعالى فهو كاف

دا ففنی جوشینی کوگالیاں بجاہے ، کافرہے . غنیشرح منید کے صرام الا بیں ہے :

امالوكان موديا الى الكفرف لا يجوز اصلاكا لغلاة من الروافض الذين يدعون الالوهية لعلى ضى الله عنه اوان النبوة كانت لك فغلط جبريل و نحوذ الك مما هو كفروكذا من يقذ ت الصديقة اوينكر محبة الصديق اوخلافته اوليسب الشيخين -

بد مذہب کاعقیدہ اگر کفریک پہنے جائے تواس کی افتدا اصلاً حائز بہیں چیسے غالی رافضی کے حضرت علی وضا کہتے ہیں یا بر کم ہوت علی کے بیسے تھی جریل کوغلطی گگ گئی ادر اسی طرح کی اور ہائیں کہ محفو ہیں اور اسی طرح جو حضرت صدیفے کو تہمت طعون کی طون بت کرسے یا صدیق کی صحابیت کا منکر سویا فعلافت کا انکار کرسے یا سٹینے بین کو گالیاں کے ۔

مراقی الفلاح کی شرح طحطا وی کے صد ۱۹۸ میں ہے: ولا تجون الصلحة خلف من لِسب الشیخیں اولیقذف الصدیقة

بوتخف یکی کو گالیاں بکے یا حضرت صدیقہ کو تہمت ملعومہ کی طرف ننبت کرے اس کے پیچے نماز جائز منہیں۔

عقود الدرية مطبوعه مصر طبداول صر ٩٢ - ٩١٠ يسب

الروافض كافرحمعوا بين اصنات الكفرمنها اسهم

الشيخين سود الله وجوهمه في الدارين فنن اتصف بواحد من هذه الامورفه وكافر روافض کافر ہیں اور ان میں کئی قسم کے کفر جمع ہیں ان میں سے کے در شیخین کی خلافت کا انکار کرنے ہیں اور کے مشیخین کو میلی کا انگار کرنے ہیں اور کے مشیخین کو گالیاں بکتے ہیں ۔التٰدان کو دوجہان میں روسے یا ہ کرےامد جوان امور میں سے ایک کے ساتھ بھی متصف ہے، کافرہے اسى طرح تنويرا لابصارا ورومئ أرمين لكهاسه والبنة لبف في احتياط سے كام ليلب اوركفركا فتوى نهي لكايا -كين اس كي كبيروا ورحرام موف س كسي في أكار منس كيا.

غيرمقلد فاست مواكه وحيدالزمان مصنف نزل الابرار شيعة عفى منع

حنفی منہیں ملکر غیر مفلد شیعہ ہے۔ وہ نوصفیوں کو سخت برا جا نتاہے۔ وونزل الابرارج ١ ص٢٤ مين الم صديقون كى تعرفيف مين كالمفتاسي : لايرمنون بأن يقال لهدالاحناف اوالشوافع الخ بل اذاسئل عنه ع اليش مذهبكم يقولون انهم محمديون.

ابل حديث وه لوگ بين جابيخ آب كوشفي ، شافغي، مالكي اورحنبلي كهلانالبسند بنين كرتے بحب ال سے بوجها جائے كه تمادا مذهب كياہے؟ تووه كېنى بېرى محمدى بېن -معلوم مواكدو صيدالزمان حنفى كېلانالېسند منېي كرنا - اس يليم أېيني آپ كو

محدى ككفتاب، لهذا وه شيعة عنى منيس مكه شيعه وإبي ب.

### عامی کے واسطے تقلید ضروری ہے

حنفی وحیدالزمان نے نزل الابرار میں لکھاہے کہ عامی کے واسط تقلید صروری ہے .

غيرمقلّد الم مديث توكية بين التقليد في دين الله حدام كر

الله كدين بين تقليد حرام ميد . حد ففي مولوى نذرحين دلوى والل حديث سجعة موكرمنين ؟ دواني كتاب

معيار الحق م<u>ين لكفته</u> بين :

بانی رمی تقلید وقت لاحلمی کے سویر چارفسم بیع قسم اول واجب اور و مطلق تقلید بیم کی عبتدی عجبتد ابل سنت کے سسے لا علی المتعیدین حس کومولانا شاہ ولی اللہ نے عقد الجیدیس کہ ب

مولوی فیرحیین بٹالوی فی اشاعت السند میں صاف لکھاہے: جولوگ فران حدیث سے خررز رکھتے ہول - علوم عربیداد بیہ سے جو حادم قرآن وحدیث بیل محن ناآست ناہول - حرف اردو فارسی تراجم برٹھ کریالوگوں سے سس کریا ٹوٹی مجھوٹی عوبی جان کرمج تبد ادرم واست میں تارک التقلیدیں بیشیں - ان کے حق میں ترک تعلید بجز ضالات کی

نمره کی توقع نہیں ہوسکتی ۔ ۲۵ برس کے نتجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم مونی کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق کی تقلید کے نارک بن حابتے ہیں وہ آخر اسلام کوسلام کر میٹیستے ہیں ۔

واشاعت السنّة ج اانمبرا وممبرا)

من دہاوی حجة الله البالغة ميں قرواتے ہيں:

ان هذه المذاهب الاربعة المدونة المحررة وسد المجتمعة الامة اومن يعتد به منها على جواز تقليدها الى يومناها ذوفى ذالك من المصالح مالا يخفى لاسيما في هذه الايام التى فصرت بينها الهمم حدا واشرب النفوس الهواو اعجب كل ذى راى برآيم النوبر مذامب كى تقليد كي جواز برآج تك امت كا اجماعه والنجاعه والنبي من كي مصلح بين بورخ بين خدوسا المناذين كم متين مهمت فاصربي اور توقول كيدون بين موائد في كم متين مهمت فاصربي اور توقول كيدون بين موائد فنسانى عرى موثى به اورم رايب ابنى مى دارة كول بندر تاميد

سرالفاف اورعقد الجيدي لكصري

لما اندرست المذاهب الحقة الاهذه الاربعة كان. الباعها الباعا للسواد الاعظم والحزوج عنها حروحا عن السواد الاعظم -

حب ان جاد مذامب کے سواباتی مذمب مث گئے توان کا اتباع اوران سے حزوج سواد اعظم کا اتباع اوران سے حزوج سواد اعظم سے حزوج ہے ۔

صدیق حسن بھوبالوی سراج الوط ج حلد م صدایہ میں حدیث الدیو . النصیعة کی شرح میں کامت ہے :

وقد تیناول علی الائمة الذین هد علماء الدین وان من نصیحتهم فتبول ما دو وه و تقلید هم فض الاحكام م حدیث میں اگر حکام حدیث میں اگر المسلمین سے مراد علمائے دیں بھی ہوسکا ہے اوران کی تقیمت میں سے بہ سے کہ ان کی روا بیت قبول کی جلئے اوران کا تقلید کی جلئے ۔

ابن قيم اعلام الموقعين حلدا مرسم مين فرات بين:

فنقهاء الاسلام ومن دارت الغنياعلى اقوالهديين الانام الذين خصوا باستنباط الاحكام وعنوبضبط وقواعد الحلال والحرام ففوفخ الارض بمنزلة النجوم في السمأ بهديهندى الحيران في الظلماء وحاجة الناس اليم اعظممن حاجتهم الحالطعام والشراب وطاعتهم فوض عليه لم من طاعة الامهات والأياع بنص الكتاب الخ اسلام كفتها واوروه علما دجن كح اقوال برلوگوں كوفتووں كا مدارست احکام کے استباط کرنے کے لیے خاص کئے گئے اور علال وحرام كة قواعد صنيط كرف بين منتخب سوف وه ونيامين آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں جن سے لوگ اندھروں ہیں راہ بات بس لوگوں کوال کی ماحبت کھانے بینے کی حاصت سے برشی ہیے اورنص کیا ہے ہے نامہت ہے کہ ان کی اطاعت مال ماب کی اطاعیت سے بھی زیادہ فرص ہے۔

معلوم ہواکہ وحید الزمان نے جو کچھ لکھا ہے یہی و ماہیوں کے اکابر کا بھی مذہب ہے۔ مہر التقلید فی دین املہ حوام ہدابن حزم کا ظامری قول ہے کیکن شاہ صاحب نے جمۃ البالغۃ کے صرم ۱۷ میں اس کی نسبت لکھا ہے :

انمائيت وفيمن لَه صنوب من الاجتهاد يرقول اس شخص كے حق ميں موسكائے ہو مجتبد مور اگواكي ہي شامير كيون مور) ليسس الم يني مقادو! اپنے اكابر كى تحريروں بر تواكيان لاؤ واوركشى اكي امام كے حلفة تقليد ميں آجاؤ لكين شكل توبيہ ہے كدائپ ميں سے مرامك برعم خورينس مجتهد بنا بدي اسے -

# اميم عاوي النها كالت مناس الراكا

حنفی وحیدالزمان نے المشرب الوردی من الفقد المحدی میں جو که مدی المہدی کی پانچویں صلاب کا مسرزد کی پانچویں صلاب کھا ہے کام سرزد میں کا کام سرزد میں کا کام کام سرزد میں کا کام کام سرزد میں فرق آگیا۔

عبيم قلًد حنفيه مي تولعين صحابه كوعدول نهيس مانتة ـ توضيح لموي عرب الجدوم بالعدالية مختص لمن اشتهر بذالك والباقون كسائر الناس فيهد عدول وغير عدول .

حنفی حمبوراصولیول کے نزد کیب صحابی وہ ہے جو حصور علیہ السلام کی صحبت بیں مہت عرصد را ہولعی نے اور کھا ہے

چنانچسعيدبن المسيب فراتے ہيں :

لا يعدمن انصحابة الامن أقام مع الرسول سنة او

سنتين وغزامعه عزوة اوعزوتين.

صحابه میں وہ ننخص تمار ہوگا ہو حصنور کے ساتھ سال دو سال رہا ہو اور حصنور کے ساتھ اکمیب دولژائیول میں جمی شامل مواسو۔

عاصم احول كميت بين:

لعبدالله بن سرحس رصی الندعد نے دسول کوم صلی الله علیه وسلم کو دیکھا لکین ال کومعیت ندیمتی دلینی صحابی ندیمتا)

ابن محرمسنتج الباري ميں لکھتے ہيں :

من استرط الصحبة العرفية اخرج من لدروية اومن احجمع بد لكن فا رقت عن قرب كما جاء عن الن ان وقي الله الله عن الن ان وقيل لد هل بقى من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عنبرك قال الامع انه كان في ذالك الوقت عدد كثير ممن لقيد كم من الاعراب و

رفتح الميان جوزم اصر ۱۳۵۲) رصحابی ہونے میں اجہنوں فیصحیت عرفی مشرط دکھی ہے وہ اس شخص کوصحابی نہیں میانتے بحس کوصنور کی روئیت ہویا وہ حصور کی محفل میں بیٹھ اہو لکین حباری عبدا ہوگیا ہو۔ جیسے حصرت اس سے آیا ہے جب ان سے پوچھاگیا کہ کیا آپ کے سواححال پر رسول میں سے کوئی باتی ہے: آپ نے منوایا نہیں ۔ حالانکہ اس وقت ان اعواب کی کیٹر تعداد موجود تقی جنبوں نے رسول کیے صلی الشرعار و کلم سے طاقات کی متی ۔

حب برمعلوم موج کاکر اصولیول کے نزد کیب طوالت صحبت، شرطِ صحابیت بیم میرون فطاً ولقیناً به ان سیا ان ان ان ان کی عدول مانا - اور جن کو صرف رؤیت حاصل محقی، صحبت طویل میسر نهیں مہوئی ان کی عدول مانا - اور جن کو صرف رؤیت حاصل محقی، صحبت طویل میسر نهیں مزایا ، صحابیت میں ہوئی اس لیے ان کی عدالت پر جزم نهیں فزایا ، صحابیت میں ہوئی کی عبارت نقل کرتے ان کی عدالت برجزم نهیں فزایا کرتے توابت صاف محقی - بینا بنچہ ملا خطر فرایئے تلویج کی بوری عبارت نقل کرتے توابت صاف محقی - بینا بنچہ ملا خطر فرایئے تلویج کی بوری عبارت :

ذكر بعض ان الصحابی اسولمن اشتهربطول صحبة البنی صلی الله علیه وسلم سواء طالت صحبته ام لا- ان الجزم بابعدالیة مختص لحن اشتهربذالل والباقون كسباش الناس فيه عرود ل و عير عدول -

تعمن نے ذکرکیا ہے کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں ہورسول کریم ماللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت ہیں ہورسول کریم ماللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت میں مشہور ہوادر تعجن نے کہا ہے کہ صحابی وہ مؤمن ہے حسب نے حصنور کو دیکھا اور لبس وہ شل دوسے لوگوں کے ہیں جن میں عدول بھی ہیں اور غیر عدول بھی۔

یونی سیدنا امیر معاویہ و منی النہ عنه طول صحبت میں مشہور صحابی تھے . اس لیے علمائے اصول کے نزد کی آب بھی عدول تھے ۔ لکین وحید الزمان نے

اس میص ملمائے الملوں سے مرد مایہ اب بی مدوں سے - میں وسید مرہ ن سے ان کوعدول منہ میں وسید مرہ ن سے ان کو ذہے۔ ان کوعدول منفید سے ماخوذہے۔

سرامرفلط ہے۔

غیرمقلد ال مدیث صرت امبرمعاویه کی منقبت کے فائل ہیں۔ حنفی غلط ہے چریدالزان کا قول توسن چکے آگے سننے!

اسطق بن رام و ریر کہتا ہے:

لىدىيىن فى مضائل معاديد شيئى (فى البن المرسمة منه) مدار كرفف منه كرد شرصي منها ب

معاديد كى نضيات ميں كوئى شى سيح تنہيں .

ام مجادی نے فضائل بامناقب کی بجائے ذکر معاوید کا باب کیول باندھا؟ امام نسا فی سے جب کہاگیا کہ معاویہ کے فضائل بیر بھی کتاب کھوعس طرح

كب في مناقب على مين لكهي بيد . تواس وقت آب في بحواب دا تقا؟

عبدالرزاق بن بهام چوباریکا حمدث تھا ۔حبب اس کےساجنے محنرت ہمیر معاویہ کا ذکر ہوا تواس نے کہا تھا :

لاتقند مجلسنا بذكر ولدابي سفيان

الوسفيان كے بيٹ كاذكركر كے ہمارى محلس لپيد مذكرو و و تھومزان ہى

غيرمقلد تهاى شاييس،

كان على ومن تبعد حن أهل العلل وخصعه من اهـلالبنى على اود ان كـ متبع إلى عدل تصحيب كران كـ يتثمن باغي تتّع -

حنفى نهارا نواب بدية المسأئل كيصر و پركهاجد:

خارجين برعلى مرتضى وعاربين اوومصرين برآس كرنوبشال ابت

نه شده بنات الدوعلي في الدوالشال مبطل -

حضرت علی پرجزو ہے کرتے والے اور ان سے لیسنے والے اور لاالی پر اصرار کریسنے والے جن کی ٹو مبٹا سبت بنیس، باعلی تقع علی حق پر نفے یہ لوگ باطل پر تقے۔

يهى نواب صاحب السراج الوباج صد ١١٦ مين قاصي شوكاني كي فتح الرباني نقل كرتے ہيں:

> ان الخارجين على احير المومنيين على صنى الله عند المحاربين لئ المصرين على ذالك الذين لم نصبح توبتهم بغاة واندالمحق وهم المبطلون حفرت على يرخروج كرف والے ، ان سے لڑنے والے اور لڑا تى

براصرار كرف واليرس كى تورضح منهيس،سب باعى تھے على حق بيرتفه اوروه سب ماطل بر

مهرنواب صاحب اسى صغرير لكھتے ہيں:

قال اهل العلم هذا الحديث حجة ظاهرة في أن عليا كرم الله وجهد كان محقامصيبا و الطائفة الإحرى بغاة ـ

ابل علم كاكبنا ب كرير مدريث اس بات مين ظاهر دليل ب كرحفرت على حتى پرينے اور دوسرا كروه رلعنى حصرت معاويد اوران كے ساتھى)

د کھا آپ نے اکرنواب صدیق اور قاصی شوکانی جوئنہا دے فرقہ کے مسلم مپیشواہیں - وہ حضرت امیرمعاویہ کو ماغی فرار کو بیتے ہیں - بھیرکس ڈھٹا تی سے بہ مستله حنفيدك ذمر لكاماح أماي وحالانكه حنفيداس بين اجتها دى حطا سجحت میں بھیں میں کوئی گناہ منہیں مذاس سے حصرت امیرمعاویہ کی عدا لہ میں خلل

منرح عقائد نسفى ميس ہے ،

غاية امرهم البغي والخروج

حنفی صاحب کتاب فی عاید امرهم و رایا ب رند و و ماید امرهم و رایا ب رند که وه محضرت معاوید کتاب التزیل که ایت است معاوید که و التزیل که ایت که در این معالی می که در این می که در این می که در این که ایس می که در این که ایس می می که در این که ایس می می که در این ک

غير مقلّد صدر الشريق في توحفرت معاديد كويعى بناديا - ديكوشرح وقاير وتوضيح -

> حسنفی شرح وقایداور توضیح میں ہے:

إن القضاء بنناهد ويمين بدعة واول من قضابه معاوية الكي كواه اورُم كسامة فيصله كرنا، برعت بعادر معاويد وه بها شخص مع حرب في المراء برعت بعد معاديد وه بها شخص

آب نے صرف اس قول سے حضرت معاور حِنی الله عند کو بنتی سیجولیا کیکن بر ندیجے کہ معابی کا فعل بدعت بشرعی تہیں ہوسکتا تضوصاً حب کدہ رمول کرم ملی السّعلیہ وسلم سے مجمع مردی ہے۔ تو یہاں بدعت سے بدعت صلالت مراد تہیں۔

صاحب الوي فراتے بيس: ليس المدأد ان ذالك امرابت دعدً معاوية في الدين بناء على خطائم كالبغي في الإسسلام ومحاربة الامام وقت ل

ألصحابة لانه قدون وفيسه الحديث الصعيح بيل المرادانه احرمب برع لعيقع العمل بعالى ذمان معاوية لعدم الحاجة اليه.

اس مدعت سے بیرمرا دنہیں کے معاویہ کی حظامہ کی بنا ہر دین میں الكب ننى مدعت بيدا موكئى جد جيسے اسلام ميں بنى ، محاربه بالامام ا در قتل صحابہ کیوں کہ اس میں صحے حدیث آجی ہے۔ دحس امر میں صحے حديث أحكى مووه مدعت تهيس موسكما) ملكهاس سعمراد ببهد كريه امرنیاہے۔معاویہ کے زمانہ کک اس برعمل بہیں ہوا کیونکرمعاویہ کے دورسے پہلے اس کی صرورت بی بیش مذا فی عقی۔

رسی ہات صدرالشربیر کے قول کی محبل کوغیر مقلد نے صنفیر کے ذمر لگایا ہے توجناب إبيقول صدرالشريعيكانهي ابل حديث كامام وعدت زمرى كالمحيج صدرالشريية في تقل فراياب -

ملا خطر فرطيت جوم رالنقى ملد دوم مر ۲۲۸۹، قال ابن ابى شيبة شناحماد بن خالد عن ابن ابى زسب عن الزهرى فال هي بدعة واول من قضاء بهامعاويه وهذا السندعلى شرط مسلم.

لینی زمری کہتے ہیں کہ بر برعت بے اورسب سے بہلا شخص حس نے

اس كے ساتھ فيصله كيا ،معاوية تھا -

سشيخ عبوالحئ لكصنوى فيضحى تعليتق الممجديس اسس فول كونجوالدابن ابي شيبه نقل کیا ہد ، امام محدر ممة الله عليه في موطا مين وكركيا ہد .

بس حصرت الميرمعاديه كواگر مدعتي بنايا ہے نواب كے اہل حد سينے يذد

منفيرت فنماهوجوابكع فهوجوابنار

اور پیچو کھھا ہے کہ صاحب نلویج نے ان کوفائل صحاب باغی محارب کھا ہے۔ تو جناب ! اس میں ساحب نلویج سے خودتھ رکج کردی ہے کہ بدآب کی اجتہادی غلطی تھی اورخطا نے اجتہادی برمواخذہ نہیں ہے اور نہی ان کی عدالسن میں فرق آنا ہے ۔

> اعلان نکاح دفوف در مزامیر دغن مصنحب بککه دا جب

حشفی مونوی وحیدالزمان صاحب نے لکھا ہے کہ نکاح کا اعلان دفون مزامیرادد خنامیے ستحب ہے ملکروا حب ہے

المنظرة إيث نزل الإرام الرام الدون واستعال ندب اعلان الذي ولو بضوب الدفون واستعال المزاميد والتعنى ومن حرمه في النكاح والأعياد و مراسع الفرح كالختان وعنيره فقد أخطاء والصعيح هوان تقاس المزامير المرسومة في كل البلد على الدف الوارد في الحديث بل الظاهر تقتضى وجوب ضوب الدفون في النكاح اذا قدر عليه وقد شبت عن رسول الله وعلى الله على النكاح حيث قال فه الله وفات والترغيب اللهوف النكاح حيث قال فه الله وفات الانصار يوجبهم اللهو وقد سع العناء في نكاح الربيع

بنت معوذبن عصراء (رواه الخاري)

نکاح کا اعلان سنحب ہے اگرچردت بجانے، باجا کے استعال ادرگانے سے مواور جو شخص نکاح ، عیداور دیگر مراسم فرح مثل شادی ختنہ وعیرہ بین گانے بجلنے کوحرام محبتا ہے، اس نے خلاء کی ہے۔

ادر سیحے یہی ہے کدم شہر کے مروح باجے اس پر فیاس کیے جامیس محرور باجے اس پر فیاس کیے جامیس حروب محروب کا ظامر دف مجانے کے دہوب کا مقتصیٰ سے حبکہ رشادی کرنے والا) اس بناور سو .

اور رسول کریم صلی الله علیه و کم سعے نکاح میں لہوکی نرعیب و تحریف ثابت ہے یہ بہ نے اکیب شا دی میں فزیایا کہ اس میں لہوکہوں نہیں ؟ انصار کو تولہولپ ندہے - اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہیع بنت معود کے نکاح میں گانا مشنا - اس کو بخاری نے روایت کیا۔

اس مسئلمیں وحید الزمان نے ابنا استندلال احاد مین سے بیان کر دبا تا کر معلوم موجائے کر بیمسئلد اہل مدین کا ہے۔

غيرمقلد

در مخناریس مین کربعض صنفید فی شادی میں گانے کی اجازت دی میں کانے کی اجازت دی میں کانے کی اجازت دی میں کانے کی اجازت دی میں کہ خاری اور تعجن فقہاء فی مطابعًا گانامباح فرار دیا ہے۔

حنفی افسوس کرغیرمقلد کو تعصیب نے ایسالڈ معاکر دیاہہے کہ وہ دیدہ دانسنہ حق سے اعماض کرتا ہے۔ رجناب! درمخار میں گانے سجائے کا استحباب! و پوب کہاں ہے ؟ اس کے علاوہ اگر آپ نے درمُنا رکی اگلی سطر کو پڑھا ہوّا تو سارا مسئلہ واضح موجانا ،

صاحب درمخار لکھتے ہیں :

ومنهء من كرهه مطلقاً انتهى

وفي البحروفي المذهب حرمتى مطلقا فانقطع الاختلاف بل ظاهرالهداية انه كبيرة ولولنفسس

بل طاهرالهدائية الله البيرة وتوليفسه بعض فقها نه مطلقاً كلف كومكرده سجعاب ·

بعض مقبائے مطابقا کاکے اوسکرہ مجھاہے۔ اور بجرالائق میں ہے کہ مذہب سنفی میں مطلقاً حرام ہے تو کوئی

ادر جرار بق بین ہے دید ہب می میں صف طرع ہے دیا۔ اختلاف در اہا ملکہ ہدار کا فاسریہ ہے کہ گانا کبیرو ہے اگر جہ اپنے

نفس كياييم و-

سعدم مواكر صاحب درفرنارف اختلات كونقل كرك اصل منهب بين مطلقاً موام كلماسي - اگريغير عقله مين انصاف موتاتواصل مذهب كون چيپاما ادر <mark>من</mark> نقل كرديتا -

غيرمقلد بايرس

طبل الغزاة والدف الذي يبآح ضرب في العرس

حنفی اس عبارت بین بھی اہاحت کا ذکرہے نزکہ وجوب واستجباب کا-اوروہ بھی صرف 'دف 'کا نز کہ باجا کا-

سرت دی کا در رہ ہوئا۔ لکین آپ کے وحیدالزمان نے لؤغنا مع مزامیرودون کا داحب کھیا جم

غيرمقلد من دعى الى وليمة الخ

حنفی اولاً اس میں گانے کا ذکرہے بجانے کا نہیں۔ نانیاً ہدا بہ میں اس کے منعلق چند قیود ہیں۔ بہلی قید توبیہ ہے:

هذا اذالوبكن مقتدى وان كان ولويقد رعلى منعمم يخرج ولايقدد -

يەاس صورت مىس بىن كە مدعومقىدائى قوم سەسوادرا گرمقىدائ قوم بىن كىن روكىغىر تادرىنىس نونكل آئى ادرىنى بىلىھ .

دوسری قیدیہے:

كروه لعب وغنا اس مفاميس منموجهال كهانا كهايا جاناهم اكراس مقام برموتومن بليط الرحيمة الدمو - بينا بخر فرايا :

ولوكان ذالك على المائده ألا ينبَغى ان يقعدوان لم يكن مقتدى لقول تعالى ف الانقعد بعد الذكرى مع القوم العاهلين -

تبسری قیدیهسه:

که مدعو کو حاصر مونے سے پہلے بہتہ منہ ہو کہ وہل کھیل اور عنا ہے ۔اگر پہلے بہتہ موتو بالکل منہ عبائے ۔ چنا بنجہ فرمایا ،

هذاكلهٔ بعد الحصود ولع علم قبل الحصور لا يحصر علاده ازيس لاباس عرك اولي پر بولت بيس

مھراگے فراتے ہیں :

و دلت المسئلة على إن الملاهى كلها حرام ربدايه)

اس مسئلہ نے اکسی بات پر دلالت کی ہے کہ ملا ھی سب حرام ہیں۔ بحرالرائق مبلد ء صد ۸ میں ہے :

نقل البزانى فى المناقب الرجماع على حرمة الغناء اذاكان على الله كالعود.

بزازی نے حرمت بخناء پرحب که آله بحود کے ساتھ ہو، اجماع نقل کیا ہے ۔

بهراً کے دراتے ہیں:

وفي العناية والبناية التغنى للهومعصية في جميع

الادیان -عنابیومنای*دیس لکھا ہے کہ کھی*ل کے لیے گاٹاسب ادیان می*ں گناہ ہے* 

عمایہ وہاریس معماہے و ھیں کے بینے کا ماسب ادیان ہی ماہ ، بھراس سے آگے ذیا دان سے نقل کر کے فرماتے ہیں :

فقد شت نص المذهب على حرمة

لیس مذہب حفی میں اس کی حرمت منصوص ہے .

وجبدالزمان في نزل الابرارعبد سوسه بيس بمي مسئله لكهاسه

حب سے وہامیہ کا فائنہ نظام رسوتا ہیں۔ ' تا میں میں درور کی اللہ میں ا

قلت عندنا لاباس باللعب واللهو والغناء في النكاح

والختان ومراسعة الفرح ونيجلس ويأكل - مريخ متادى بياه اختر

میں کہتا موں ہمارے رغیر مقلدین کے، نزدیک شادی بیاہ ، ختنہ اور دوسرے خوشی کے مواقع ہے، لہوولعب و غناء درست ہے

كوئى ڈرمہیں بیٹھنے اور کھاٹا کھاپیتے۔

مهرآ گے صاحب بزارہ کا قولِ حرمت نقل کرکے لکھتے ہیں:

ای دلیل علی حرمتها ؟ اس کے حرام مہونے پرکون سی دلیل ہے ؟ گویا وحیدالزمان صاحب حرام مہونے کوبے دلیل کہدر ہے ہیں۔

## و ہابیول غیر مقلد السے امک گذار سے

دیکھیٹے ا آب کے وحبدالزمان صاحب کہدر سے میں کہ جس محفلِ نکاح میں گانا بجانا اور لہوولدب ہو وہاں بے نسک جا بیٹے ، بیٹھیئے اور کھانا ننا ول کیھٹے۔

سبعے۔ افسوسس نواس بات پرہے کرحس محفل میں کھانے پر فرآن بڑھا جائے۔ وہاں جانے، بیٹھنے اور کھانے سے منع کیا جاتا ہے۔

> غیرمقلد درمخاریس ہے: ولواخذبلاسٹرط بیاح اگراس نے بلاشرط لے لیا تومیا ہے.

حسنقی حنفیہ کی تمام کتب فقر میں گلفے بجانے کی مزدودی منع لکھی ہوئی ہے۔ البتہ بلاننہ ط ، جواصل میں مزدوری نہیں ہے ، لعمن نے مباح لکھا ہے مگرمیجے یہ ہے کہ یہ جو مبای ۔ مگرمیجے یہ ہے کہ یہ جو مبای ۔

علامرشامى في ملده مرهم بين كهاب:

قال الامام الاستاذ لايطيب والمعروف كالمشروط

قلت وهذا ممايت عين الاخذب في زماننا يعلمهم انهم لايذهبون الاباجراليتة.

امام استا وف وزایا کر و بلات رط ایمی صلال تبدین کیول کرمعرف مثل مشر و طابق این میرفت می می می می می می می می می مثل مشر و طابق این که می که می که می که می که می که می که در گافی بهاند والے ) اجرت کے بغیر کمیس کیون کر لوگ میانت میں کہ وگانے بجائے والے ) اجرت کے بغیر کمیس میانتے ہی تہیں۔

معلوم مواکد بلاسترط مجی مهاج مهیں ہے۔ بغیر مقلد حینے اتھ باق الدے فقر منفیرسے وہ بات ثابت نہیں کرسکتا ، جوبات اس کے بیشوا مف لکھ دی ہے کہ گانا بجانا شاد بلول بین سنحب ملکہ واحب ہے ۔ بین اب بھی کہنا مول کہ بیرسٹا بینے مقلدوں کا ہے، حنفیہ کا نہیں ۔ آپ فقر صنفیہ کی آنا بول سے بیرسٹلم مرکز ثابت نہیں کرسکتے ۔ ولو سے ان بعض بھد لبعض ظہر بیلا۔

عُيرِمقلد الدايدس من

بيع هذه الاستياء حائن

حسنفی اسی بداییشرلیت میں مندرجہ بالاعبارت کےساتھ صاحبین کا قول بھی موجود ہے کہ ان اسٹیاء کی بین حاکز ہنیں ۔

در فحتار مين لكعاب،

خیرتعدین کے سوااورکون کرسکتا ہے ؟ چلئے اگران اشیا، کی سیع مبائز ہی سیجھئے اس یے کریہ مال ہے اور بجز امرو کے ان سے فائدہ مجمی اٹھا یا مباسکتا ہے تو بھی ان کا سجانا، نام اُنہی رہے گاندید کران اسٹیا ، کی بیع کے حوالہ سے گانا مجانا بھی جانز موجائیگا ،

غیرمقلد مارج النبوق میں ہے کر حصرت الم اعظم کا ایک ہمسایہ گایا کرنا تھا ادر آپ سناکر تے تھے۔

حنفی اب کے وحیدالزمان نے تولکھا ہے کہ رسول کریم صلی الدعلیہ ولم فی کے اسلام اللہ علیہ ولم کے اسلام کی اللہ علیہ ولم کے گانا سنا - اگر امام اعظر نے سن مرامیر کے ساتھ تھا - بات تو دفزف ادرمزامیر کی موری ہے مطلقاً گانے کی نہیں - موری ہے مطلقاً گانے کی نہیں -

### غيرمقلد اس كتاب نزل الاباريس بد:

اهل الحديث مختلفون الخ

یعنی کانے بجانے کے مباح ہونے میں اہل مدیث کا اختلات ہے۔ اہل مدیث میں صرف ابن حزم رظامری) گانے بجانے کومباح کہتے ہیں۔

حنفی ترجمبدی صرف" ابن حرم "كس لفظ كا ترجمب ؟ يرص ابنے گھر سے اللہ كا ترجمبہ ؟ يرص ابنے گھر سے ملاكرين تيجہ ہے ياكہ سوائے ابن حرم كے باقى تمام اہل مديث منع كرتے ہيں اگر مهى بات مرقى اور واقعى ابن حرم كے سواكوئى جائز كہنے والا مذہ والوع بارت يول مير تى -

اهل الحديث كله عمنفقون على حومة الغناء والمزامير الاابن حزم ولا عبرة به لانه من اهل الظاهر الاابن حزم ولا عبرة به لانه من اهل الظاهر ملا خط فرايية نزل الابارى عبارت ، ويدالزمان كمته بين به لاباس بالعناء والمزامير في زواج اوختان (الح اخوارى في وقد سمع البني صلى الله عليه وسلم عناء الجوارى في ذواج الربيع بنت معوذ بن عفراء ومن اصحابنا من منع عنه والذي ليشد و ونيه هو خطى اوصنال عنه والذي ليشد و ونيه هو خطى اوصنال شادى بيا واورختنكى تقريبات بين ، كاف بجلفين كوئى حرج بنين رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ربيع كي شادى بين الكريول كالمناس المناس المناس وي بين المركوب كالمناس المناس ال

گاناسنا- ہمارے اصحاب وغیر تعلین میں سے بعض وہ میں جو من کرنے کا ناسنا- ہمارے اصحاب وغیر تعلی کی من کرنے ہوئی ک من کرنے ہیں اور جو اس میں تشد دکر تاہے وہ یا تو ضطا کارہے یا گراہ -

امام مخاری نے نکاح اور ولیم میں حزب دف کا باب باندصاہے اور اس باب بیں رہیے کی حدیث نقل کی ہے .

حًا فظا بِن حِرْسنتِح البارى بين مهلب سينقل كرتے بيں : فى هذا الحدیث اعلان اکتكاح بالدد: والغناء المدباح اس صدیت بین نكاح كااعلان دور اوركائے كے ساقدم مبارح است مجاہبے ۔

ابن حجرنے ایک حدمیف نقل کی سے حس میں نکاح میں دف بجانا حال حوام کے یعے نصل فرایا ہے۔ اس کے با دیجہ وغیر مقلد صاحب ! اکپ کہنے میں کہ تمام الم حدمیث منے کرستے میں !

منعوذ باللهمن شرالجهل والعناد

# طی فی الدبر کی حرمت طنتی ہے

حدیقی وحید الزمان نے نزل الابار صلد ۲ میں لکھا ہے کرحیض میں وطی کرنا حرام ہے۔ کرحیض میں وطی کرنا حرام ہے۔ گرکوئی کرسے تو اس کو تعزیریا کائی جائے، پھر آگے لکھتا ہے کرحنا ملروطی ٹی الدیر کوئی ٹی الحیض کی طرح سمجھتے ہیں۔ ربینی حرام ادر واطی کو تعزیریا

ميفرلكهاب

وعندنا لايكون حكم الوطى فى الدبركحكم الوطى في الدين لان حرمة الاحلى الدين لان حرمة الاول فانها طنية لمكان الاختلات فيه كمامر .

اورسمارے راہل حدیث وہا سید) کے نزدیک وطی نی الدرکا حکم وطی فی الحیض کے حملے کے مثل مہیں ۔ کبول کر وطی فی الحیض کی حمت قطعی ہے برخلاف اول روطی فی الدیم) کے کہ بدظتی ہے ۔ اس کیے کہ اس کے کہ بدظتی ہے ۔ اس کیے کہ اس کے کہ اور کے کہ اور کی الدیم کی الدیم کے اس کی کہ اور کے حمل کا دا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وطی فی الدیر میں وہا سید کے نزدیک تعزیر بھی نہیں ۔ محیر نزل الایراد کے صربم ہو میں کھا ہے :

ولا يجوز اليان المرأة في دبرها الارواية عن عمر تدل على جوازه وهوقول الشافعي -

عورت کی در میں وطی کرناجائز تہیں مگر ایک روایت عبد اللہ بن عمر کی اس کے جوازیر دلالت کرتی ہے ادر یہی قول شافعی کاہے۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس فعل کے بیواز وعدم بیواز میں وہا بیر کے ہاں

عنيومقلد صغيرك إلى بحى السريعدنبي

حدثی میں کہتا ہوں کہ جواب وحید الزبان نے رکھی ہے وہ فقہ صنفیر کی کی كآب سيتاب كروروي إسع حدر موفى كويد الك بات ب اس كيدي منیں کراس کی حرمت ملتی ہے۔ بلکراس کی وجربیہ ہے کرشارع علی السلام سے اليسي شخص كي من جويد فعل كرسف مدالكاناً الب منبي بيدر

در مختار كى عبارت ملاحظه فزويت:

بل يعذرقال في الدردنحوالاحواق بالناروهدم الجدار والتنكبس من محل مرتفع باتباع الاحجار وفي الحاوى والجلداص وفي الفتح يعزر وليجن حتى يموت اويتوب وكواعتاد اللواطية فتتليه الامام سياست

(ابسانغل كرف والع كن تعزير لكانى مائة - درغة دسي مكاك مين حلايا جائے يا اكس بردلواركوائى جائے يا بلندمقام سے كراكراس بر بقربرسائے حایش - حاوی قدسی میں ہے کہ کوڑے لگا مامزیادہ صحیح م يُستع القديمي ب كد تعزيدتك أن جائ يهال كم مرجاك یا قور کرالے اور اگر لواطت کی عادت بجو لے توامام اس کومیاستہ

افسوس كريخيم تقلّد في حرف به لكدكر" اس برحد تنهيس " نافر من كو د صوكاد منا

بها الم الم مالال كر من المركز و كي يهال مك سهد المركز ال

اگر اجنبیہ کے ساتھ الساکرے تواس پرمدہے وطلحظر فرایٹ درمختار

در عنار میں تجرالرائق سے منقول ہے:

حرمتها اشدمن الزنالحرمتها عقلا وشرعا وطبعا والزناليس بجرام طبعا و تزول حرمت بنزوح وشراء بخلافها وعدم الحد عنده لا لخفتها بل للتغليظ لانه مطهرعلى قول .

### اور حموی شرح است ا ه صد ۲۵۹ میں ہے:

فى شرح المشارق للاكمل ان اللواطة محرمة عقلا وشرعا وطبعا علاف الزنا فانه ليس بحرام طبعا فكانت اشد حرمة وانما لعروجب الامام ابوحنيفة الحديثهالعدم الدليل عليه لا لخفتها وانما عدم وجوب الحديثها للتغليظ على الفاعل لان الحدمظس على قول بعض العلماء انتهى

ان دونون عبارتون کاحاصل ترجمہ بیہ ہے کہ لواطت ننرعاً ،عقلاً اور طبعاً حرام ہے حب کرزنا طبعاً حرام نہیں کیونکہ نکاح اور ننراء سے زناکی حرمت زائل موجاتی ہے۔ لواطت زنا سے زیادہ حرام ہے کیوں کہ طواطت کی حرمت نکاح اور نشراء سے بھی زائل نہیں ہوتی۔ اور الم ماعظم نے سچواس پرجدواحیب نہیں کی وہ اس لیے نہیں کہ بہ

فعل ال کے نزدیک خیف ہے ملکر اس بلے کر اس برکوئی دلسیل مہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کر حد معن علماء کے نزدیک مطہرے مینی جس بربحد لگائی جائے وہ گناہ سے پاک مہوماً ہاہے توامام اعظم نے اس فعل کے مغلظ مہونے کے واسط اس برجد واجرب منہل کی۔

بسرجب اس پر تعزیر کانا ، آگیس جلانا ، اس پر داد اگرانا ، او نج محل سے گرانا فید کرنا بہان کک کرموائے یا توب کہ اور سیاستہ قتل کرنا ہماری کتب نفتہ بیس کھا ہے تو تو پر خیر مقلد کا بہ ظام کرنا کو "حنفیہ کے نزدیک اس پر حارمہیں" دھوکا دہی مہیں تو اور کیا ہے ؛ زنا کی حدرتم اور جلہ ہے ، جو کہ دولی کے واسط ان اس نہیں ہے ۔ اس لیے امام صاحب نے فرایا کہ اس پر حدمہیں ۔ العبتہ تعزیراً مذکورہ بالا سرائیس فقہا مکرام نے کھی ہیں ۔

غير مقلد مهاييس مي كراگردوزه كى حالت بين ايساكرت تواس بركفاره مهايين -

<u>حنفیٰ</u> کاکش ! آپ نے ہایہ کی پودی عبادت پرلنظر کی ہوتی توآپ کویہ عبادت بھی نظراکھاتی -

ہاریمبدا صہ ۱۹میں ہے:

والأصح انها تجب

اصح يبى ہے كم اس بركفارہ واحبب سے -

غير مقلد حنفي حنفيرك ايك قول مين به كرجتت مين وطى فى الدر مواكرك كى . حيفى حدًا كالچير توخوت كيج كرجس قول كوفقها د في حقو وصيعة مخرفين مين سيان

كيا مري كيراسس كى تردىدىمى كردى مو،أب اسس كوالزامًا كيول كرميني كرسكت بين ؟

سنية إخود در مخارمين ب

ولاتكون اللواطة في الجنة على الصحيح

صحے مذہب میں میں ہے کہ حنت میں لواطنت تنہیں ہوگی نور میں میں میں میں اس میں اور است

حموى شرح است اصد ٢٥٩ بين لكهاس،

وتدصح في الفتح عدم وجودها في الحدّة

۔ اور سنتے القدربدیں اسی کو صحیح لکھا ہے کہ حبّت میں لواطب کا وجو د مزمو گا۔ مجموعی میں

عجراً محموی میں ہے:

وقد ذكر في الفتوحات المكية في صفه اهل الجنه المه لا ادبارلهم لان الدبرانماخلق في الدنيالخروح الغائط النجس المبست المبنة محلاللقا ذورات قلت فعلى هذا لا وجودلها في الجنه على كل حال والحمد لله الكبير فتوحات مكر بين شيح عي الدين ابن عربي في كما ب كدا المرت كي دبرين المبين المن عربي في السياكي المرت كور وزيايين اس ليربيا كي المرت ال

غیرمقلد اہل مدیث کے ہاں اواطبت کی حرمت قطعی ہے۔

حنفی کیوں نہو؟ آیت

نانواحو شكم ان ششتم كانزول اسى كى رخصت بين نقل كرنے بس.

دىكھومىچى تخارى ادرمستى البارى -

حس آیت سے آب نے حرمت لواطت سمجی بے ذرا دجراستدالل مجی

نقل کر دیتے نوسم می معلوم کرتے۔ آبیت

ضمن ابتغى وراء دلك فاؤلتك هم العا دون سي توغايت مافي المباب بدثامبت متزاسي كرازواج اودعملوكه كحصواكس ودمرى وحبست إبنى ثخابش لِورى كرنے والا ، حدسے گذر نے والا جد - ليكن چيڅخس ابني منكوموا لونګرى سے ابنی خواہش بوری کراہے ،خواہ وطی فی الدرسے کرے ،اس کی ممانفت اس آیت سے کس طرح نکلے گی؛ فرابیان توکیا ہوتا ناکہ میں آپ کے طریق استدلال کا ملم ہمیآ ا

### کافرکا ذہبیٹ ملال ہے

حسنھی وحیدالزان نے نزل الارار صابر مرم، میں اکھا ہے کہ کا فرکا ذہجے۔

غیرصفلّد کافرکا ذہبے اس تُسرط سے صلال ہے حب وہ ہم اللہ اللہ اکرکمہ کرذبے کرے عیراللہ کے نام پر ذبح نرکرے ۔ ذبح سے حون بہائے اور حورکیس شرعًا كالمناچاجية ان كوذبح مين قطع كرس توحلال ب

حنفی میں کہتا ہوں کہ وحیدالزمان کے نزد کیے مسلمان کے وہیجہ میں بھی یہی شرائط بس - أكرمسلمان عمداً لسم الشر حيوالد دے باعفر الشركے نام بدوج كرے ماركين كافتے

تواس کا دہیریمی ملال بہیں بھیران شرائط کی کا فرکے ساتھ کیا حصوصتیت ہے ؟ کہ ان کے ذکر کرنے کی صرورت ہوتی ۔

تنازعة لوذا كى كفريس سعد ، تنهار ك نزدكي فا بح اكر كافر بهى بو تو اس كا ذبير ملال مد .

عبرمقلد يهال كافرسهمراد ، بي نماز قبرية اورتعزيه ريست بي مركم مناو

وسي وعيره -

حنغي

يربات غلطب اور توجيد القول بما لايرمنى مبقائله كے قبيل سے ہے. حود وحيد الزمان في اكسس قول سے يہلے كھا ہے:

ذبيحة المسلم على اي مذهب كان دفى اي بدعة وقع هي

ممايزكراسم الله عليه -

مسلمان کا ذبیحر، سواه وه کسی مذمب سے مواور خواو کسی مدعت میں مبتلام و، اس تبیل سے بعد حسر پر الدکا فام لیا ما الم

مجراكس عبارت ك أك كافرك ذيبيه كالم لكمات.

جس سے معلوم ہوا کہ کا فرسے اس کی مراد مہی مہند و **جو دی وغیرہ ہیں فر**ریست اور تعزیہ ریست نہیں۔

غبر مقلّد تغییر احدی میں ابن میب سے ہے:

اذاكان المسلم مربضا نامر المجوسي الخ

حنفی اس انرکے آگے لفظ دفند اساد بھی ہے جس پر آپ نے نظریزی۔

بېروال بهارى صفنىيەكے نزدىك مجيى كاذبىچە ملال بنيس - ہدايہ وغيره كتب فقەيىن صاف نصرىج ہے - رىچنا بني فنروا!

ولاتوكل ذبيدة المجوسي

موسى كا ذبيح نبيس كهايا جائے گا .

فت وی قاصی خان صرم۵۰ میں ہے 🕆

ذبيحة المجوسي حرام

فرس کا ذہیر حرام ہے۔

صاحب تفیر رحمدی نیجوابن میبب سدروایت نقل کی ہے وہنی مذہب کی روایت بنیں ابن میب مجوس کا ذیجہ حلال بھے ہول گے لیکن الم اعظر کے زدی خلال بنیں -

ے مندمیت حلال ہیں۔ تفسیر احمدی میں ہے:

اماالمجوسى فانه وان كان ملحقا بالكتابي في حق

التقرير على الجزية لكن عيرملحق به في حق الذبيحة

و مست عجى اگرچركابى كے ساتھ جزند كے يتى بيس لحق ہے ليكن ذيجد اور عورتوں كے ساتھ حق نعاح بيس لحق نہيں ۔

غيرمقلّد بوتنلب المركتاب نبين

حنفی علطہ بے بنولغلب نصادی عوب سے ایک قوم ہے۔ مستح القدیریس علامہ ابن مہام نے ان کونصادی عوب کھا ہے۔ برایہ میں بھی ان کوک بیوں پس شمارکیا ہے

تفييرا حمدي مين بوالدكتاف لكهاسه: عندناالكتابي يشتمل التغلبي سمارے نزومک تنابی، تغلبی کوشامل سے۔

غیرمقلّد مغرب میں لکھاہے: قوم من مشركي العرب مشركين عرب سے ايك قوم سے ـ

<u>ھی</u> نشرح وفایرمیں بھی ایسا لکھاہے کسکین

سننتخ عبدالى ككفنوى في عمده الرعاية مبلدامراا اليس لكهام، هذاخطاء من الشارح والصحيح انهم قوم من نصارى

شارح فقابه كى يرخطاء بي صيح ميى مع كد منو تغلب لضار كى عرب

<u>مقلّد</u> حضرت علی فراتے ہیں:

بنوتغلب ليسواعلى النصرانية

نھی اس اثر کا بیمطلب بہیں ہے کہ وہ تضاری بہیں سلکہ بیمطلب کروه نصرانیت پرقائم نہیں ۔ حافظ ابن جرنے نستے البادی جز ۲۳ کے صر ۲۳ میں تصرت علی سے نقل کیا، ،

لاتاً كلما ذبا ثع نصاری منی تغلب فانهم لعربتمسكیا من دیسنهم الابشرب المخمر -نصاری بنی تغلب کا ذبیر رز کهاؤ کیوں کر امنوں نے نصاری کے دین سے پر شراب نوش کے اور کی چیز سے تمسک منہیں کیا ، حضرت علی کے اس قرل میں صراحت ہے کرنی تغلب نصاری میں کین دو نصار نیت پر قائم منہیں اس یلے آپ نے ان کے ذبیج سے منع فرایا ،

ر المستریت به می ایست ایک ایک ایک در بیت می سود. الم مجادی نے تعلیقاً مصرت علی سے جواز ذبائح مضاری عرب تعاہیم فانظ سریٹر ۔

غيرصقلد المماحكة إن صابى كاذبير ملال ب.

حنفی بے شک دلکین صابی دوقعم پہیں ایک قیم کا فزہیں - ان کا ذہبی مظل نہیں

تفسيراحدى س،

هم سنفان صنعت يقرق الزيور ويعبدون الملئكة وصنعت الميقرق كتابا ويعبدون النجوم فهل الالسوا من اهل الكتاب -

ان کی دومتمیں ہیں - امکی قسم تو وہ ہے ہوزلور پڑھتے ہیں اورالانکر کی پوجا کرتے ہیں دوسری قسم وہ ہے ہوکوئی کیا ب نہیں پڑھتے اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں - یرکوگ اہل کیا ب نہیں -

صديق حسن في تفسيرت والبيان صراع المي ابن يميرس نقل كياب،

فان الصائبة نوعان صائبة حنفاء موحدون وصائبة مشركون -صائب كى دوتميس بين اكي تتم تومو ودبين اوراكي قسم مشرك -ام اعظم رحمة الشعليات بهلى قتم كے صابی كا ذبيحه حلال قرار دباہت نركه دومری قسم كا -قسم كا -قادى فاصى خان صرم 40 بين ہے :

انهم صنفان صنف منهم يقرّون بنبوة عيسى عليه السلام ويقرؤن الزبور فهم صنف من النصارى و انما اجاب ابوحنيفة بحل ذبيحة الصابى اذا كان من هذا الصنف .

صابی دوقتم بہیں ان میں سے امکیقسم تووہ ہے ہوعیسی علیہ انسلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور زلور پڑھتے ہیں لہس وہ توسلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور الوحین فرکنے دفیجر تصاری کے ذبیجر کی ملّت کا فتولی دیا ہے وہ اس وقت ہے حبب صابی استم کا ہو ہدا ہہ کہ ماری سے ،

ويجوز تزوج الصابيات ان كانوا يومنون بدين ويقرقُ ن بكتاب لا نهم من اهل الكتاب وان كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجزمنا كحتهم لانهم مشركون والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبه هو فكل اجاب على ماوقع عنده وعلى هذا حال ذبيحتهم انتهلى

صابی اگر دمن رکھتے ہول اورکتاب پڑھتے ہوں توان کی عورتوں سے نکاح درست ہے کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں ادر اگرسناروں کی لیرجا کرتے موں اوران کے یاہے کوٹی گیاب مزمونوان کی عوزوں مست نكاح حائز منهيس كبونكه ومشرك بيس اورجو خلاف الام عظم اورصاحبین میں منقول ہے وہ ان کے مذہب کے م<sup>یٹ</sup> تیہ سونے برهمول سيحس فان كومبساليا ويساحكم دس دباادراسي ران

حصرست امام بخلوصى الترعنسف صابيول كى اس فيمركوبا يا يوابل كتاب تقع اور زلور مرصة تع لواكب في ال كي ذبيحه كي حلت كافتوى دس ديا ماحين نےصابول کی دوسری قدم کوبایا اور عمالفت کا حکم دے دیا۔ حقیقت بیں

تفسير كليل على ملاك التنزيل صد ٢١٩ بين كوالة تغيير ظهرى لكعاست:

قال عمرد بن عباس هم قوم من اهل الكتاب عروبن وباسسف فرما ياكر صحابي ايك ابل كتاب قومه.

تفسيرخاذن صر٥٥ بي بد :

قال عمر ذبائهم ذبائح اهل الكتاب

حصرت عمروبن عباسس فرملت بيس كدان كاذبير امل كما مكا ذبيرت

اہل حدیث کا مذہب ہے:

الاما ذكيتم *ليمس*لمانو ب*حس كوقم ذركا كر*و وه تمتهار*س يليحالال بيداوليس*!

توجر تنهار سے زدی الم کار نکل گئے۔ اگر تمہارایم منه بہت توآیت: وطعام الذین او توا الکتاب حل لکھ کاکیا انکار منہیں ہے؟ اور وہ جوصدیق حسن نے روضتہ الندیر میں صد ۲۷ برادر عرف الجادی میں صد ۲۷۲ میں لکھا ہے:

ا كافركا ذبير ملال ب ايكس كاندمب ب

گرھااورخنزىر كان نمك بىل گركراگرنمكى جائے توباك ہے يہ س كا كھانا حلال ہے

حنفی وجیدالزمان نے علداول صد ۵۰ میں ایسائی لکھا ہے -

غیرمقلد میرایمی ننهار دیهان سے لیا گیا ہے۔

میں کہنا ہوں بھرکس فقری کتاب بیں اس کا کھانا حلال لکھاہے ؟ کوئی نبوت دو۔ فقدی کتابوں میں اسس کا پاک ہونا لکھاہے۔ مذیبہ کہ اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ پونکہ مرخیس حرام ہے لیکن مرحرام نجس منہیں۔ اس لیے بیم کمن ہے کہ اس کا کھانا حرام ہوگو وہ باک ہو لیپس ناوقتیکہ فقتری کتابوں سے اس کا کھانا حلال ثابت مذرو۔ اس سے نام کوفقہ حنفیہ کی طرف منسوب کرنا غلط موگا۔

غيرمقلد الم مديث كادامن ان معائب سے پاك ہے.

حنفی تعبب ایک متماری کتابوں سے بیمعائب ناست ہیں پھر بھی کہتے اور اس ان معائب سے باک ہے۔ متمارے گردہ کا دامن نرمون

ال معاشب میس ملکه ویرکمبلیلول معاشب سے 4 دہ ہے۔ شینیہ ! وحیدالزمال اور قاصی شرکانی کھتے ہیں :

الاستحالة مطهرة لعدم وجودالوصف المحكوم عليد

استحاله باک کرنے والا ہے نعنی ایک شے حیب دوسری شے بن <u>صافے گی</u> توباک ہوجائے گی کیونکوجس وصعت پرحکم نجاست تھا وہ نہ رہا۔

صدبق حسسن روصنة الندريدس لكعناسب :

هٰنا هوالحق به به:

یہی حق ہے

يلجف إ اب بهي اين منمب كايتر جلايانهين ؟

والله اعلم بالصواب واليد المرجع والناب

فقيه اعظم حضرت مولانا ابوبوسف مجتد شريف محدث كويلو كاخارط جی مورت کے ہاں مردہ بھے پیدا ہوتے ہوں یا کر در ہو کر مرجاتے ہوں یا وقت سے پیماع کسا قو ہوجاتا ہویا وہ کیاں ہی وکیاں پیا ہوتی ہوں اے مصل تھراہ ہے اسن مراد مرص کے ازاد کے میے حضرت نیستر افع گویا را در تعریفات یا کرتے تعیجست بزار و عورتیں با مراد ہوگیئیں اِ طباحکما اور و اکثروک تيسركيا ب كراسس وس كيلت یہ روحانی علاج سوفیصد کامیاب ہے الحميد لله إياناص عبيه والدُّرّاني مجعيمها ذما يكيّ بين ضرور تمندا صما بجع ب آثھ ماہ کے بیے تعویزات ادر گولیاں طلقے ایمن نوف ؛ يه دواحل كريك دوسرك يا بعد تيرك وكم شرع كرديا لازم ب وهر بي مدامي يك والى جارى ركمي ماتى نيد - تركه استعال ساتد روانه كى جائے كى ؛ بر زمور الراكسيت من ١٠٠٠ بتح ں کے سوکڑے کا سوفسٹنید رحانی علاج بِ اگرسکو کرکاٹ بن دیکا ہو اسس میں نون ایکیٹیم کی کی ہو واسکے سے تنسینی منٹو اکرفدرت کا کرخرویھیے تُلع مِن أدامنه كا ايك تُعويذا درام عد دُوليا ن بين هرروز ايك ًو لَ بيس كرومي سكي محير بعراني من كحول كر بلا كى جاتى في بيمنعة بعريس بي مراياً أزه سِلوان نفراً أب آز اكسُ شرط ب د یعمولذاک سمیت ۲۰۱۰ روپ در بارشریمی کو می تو اراب

معنظم النا الوكوسفُ مُحْمَد شرف محمّد ثن كولوي ومناها الله الموسف محمّد الله الموسود الله المالة الله المالة الما

دَلَامُلِ المُسَامِلُ

شیعه نرمب کی ابتداء - مائل مشیعه - انم کات می صحکم کتب التراوی - کتب التراوی پر اعتراصات کے جابات رکتی براعتراصات کے جابات دلائل المائے بارسول اللہ کے جازیں دلائل - آربسیاں نبویہ المحضرت کی نبدلی فقرت و میں نبویہ کے نبویہ کی نبدلی کا جواز میں دلائل المائی کا نبولیہ و باسی سے مناکعت المحاسات و میں بیار المناوات و میں بیار المناوات و میں المناوال المناول ال

ناشير: فريد بأب ثال بهم أؤواله: لام

عاشق رسول موذن مقول حفرت بلال براپیش نے ملک شام کی فوحات کے بعد و بین اقامت است کے بعد و بین اقتصار کرلی تھی و دروعشق اور اس کے جانکا صدموں نے اس چیز عزم و استقلال اور کوہ علم وو قار کو ہلا کر رکھ دیا تھا، انہوں نے درد کا در ہاں اس چیز میں سات کیا کہ سے دور رہیں جس کے چیے بچے پر محبوب کی یاد کے دائمی افتوش شبت میں اور سامنے آ آ کر ذخوں کو جرا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن عاشق کا یہ فیصلہ محبوب کے دراد میں ہے وفائی پر محمول کیا گیا۔

خواب میں حضرت بلال بین کومجوب محرم سٹی کی احسن مجسم میکر اطف وکرم مرتبط کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا۔

ین من رو روست در من به بست روید مهاهد د المحدفو قریاب لال المها ان لیک ان تیزورنسی اس بلال اید کیا محبوبانه جناب ؟ وقت نمیں آیا که تم اماری زیارت کرد-اس حیین نواب نے حضرت بلال کا سکون وقرار لوٹ لیا 'رات کی نیمیس ا**جات** 

اس حسین خواب نے معزت بلال کا مکون و قرار لوٹ لیا ٔ رات کی نیندیں اچات ہو محکیں ' در و نمال میں شدت آگئی' ای وقت رخت سفرباند ھااور دیار حبیب کی طرف روانہ ہو گئے۔

فحین وصل القبر' صاریبکی عنده ویمرغ وجهه علیه (۳۵)

جب روضہ الحمریر پہنچ تو ہے گایا رونے ملکے اور اپنا چرہ مبارک تربت شریف پر لمنا شروع کرویا۔

جب عالی مرتب شنرادگان حضرت امام حسین برینی اور امام حسن برینی کو پیشها که بلال آئے ہیں تو بھاگے آئے اور اپنی نور افی یانس ان کے مگلے میں نما کل کر دیں۔ حضرت بلال برینی جمی ان کے ساتھ چیٹ گئے اور عقیدت واحزام کے ساتھ بوسے . یہ

يار مول الله القدائد يرتر قر آن إكرا تارا بي مين يه وايت بـــ ولو انهم الخطلموا انفسهم حاء وك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوحدوا الله توابا رحيما (۲۷)

اگر لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر لیں تو آپ کے دربار میں حاضری دے کر استغفار کریں اور رسول کریم بھی ان کے لئے استغفار کریں تو ایسے لوگ خدا تعالیٰ کو تواب ورحیم پائیس گے۔

یا رسول اللہ! بیں گناہوں کا پیتارہ لے کر حاضر ہو گیا ہوں' اب آپ ہمی میرے لئے دعا فرما کیں۔ چراس نے بڑے دروے یہ اشعار پڑھے۔

> يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفسى الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الحود والكرم

اے سب سے بہتراور سراپا نیروبرکت رسول پاک جو اس جگہ مدفون ہیں اور ان کی خوشبوے گروو چیش کی ساری زیمن ' نیلے اور میدان میک اضح

يں-

اس قبر منور پر میری جان قرمان اجهال آپ سکونت پذیریں۔ ای میں طسارت دمفت اور کرم و سخادت کی ساری شامیں موجود ہیں۔ وہ در دو سوز میں ڈوب ہوئے لیچ میں 'اپنی مقیدت و نیاز مندی کا اظہار اور آخر میں دعاکر کے جلاگیا۔ اس وقت ایک صاحب عتبی وہاں موجود تھے ' فواب میں آ تا علیہ السلام نے انہیں سحکم دیا' اس اعرائی کو جاکر فوشخیری سنا ووکد رب تعالیٰ نے اسے بخش

----

اس اعرابی کے دل پر در دے نکلے ہوئے ان اشعار کو اتنی متبولیت نصیب ہوئی کہ

اور ای میں تقویٰ ووین کا آقلب ہے' جس کے نور سے تاریکیاں' اجانوں میں ڈ عل ٹی میں' آپ کی ذات اقد س اس سے بلند ہے کہ میلی اور بوسیدہ ہو' علائکد مشرق ومغرب کی قومیں ان کے انوار سے ہوایت یاب ہو چی میں اور آپ اس سے مجمی پاک میں کہ مٹی کے پاتھ آپ کو چھو کمیں جبکہ آ سمانوں کے در میان آپ بی کی ذات بالا قامت وعالی مرتبہ ہے۔ (۳۷)

(2) عن جعفر الصادق انه كان بنفسه يزور النبى على عن جعفر السطوانه التي تلى الروضه ثم يسلم (٢٨)

ا مام جعفر صادق برہیں بذات خود روضہ المبری زیات کے لئے تشریف لایا کرتے تنے۔ روضہ اقد س کے پاس می جو ستون ہے ' اس کے پاس محرے ہوکر سلام عرض کیا کرتے تنے۔

(A) ردش خمیرالی دین اور پاک باز اہل عشق کا بد دستور بھی تھا کہ روضہ اطمریر حاضری دیے دانوں سے کما کرتے تھے 'ہماری طرف سے بھی سلام عرض کرنا۔ سلطان انجیاء سے میرا سلام کمٹا امت کے چیٹوا سے میرا سلام کمٹا بزیدین ابو معید حضرت محربن عبد العزیز بیبیٹر سے طاقات کے لئے آئے'واپسی

یزید بن ابوسعید حضرت عمر بن حید العزیز بیرین سے عافات ہے ۔ اے وہ ال پہ آپ نے ان سے فرمایا میں تم ہے ایک در خواست کرنا چاہتا ہوں۔ "بہ روضہ اقد س پر حاضری دو قو میری طرف سے بارگاہ رسالت میں دست بستہ سلام

'' بہب روف اندس پر عاصری دو تو میری حرف سے پار 60رسات میں وقت بست ہے۔ عرض کرنا'' کمی کی طرف سے صلو قو ملام عرض کرنے کا طریقہ ہیں ہے۔ اللہ مار اللہ میں اللہ عرب السری کا اللہ میں فیلان میں

الصلوة وسلام عليك يارسول الله من فلان بن فلان

یار سول اللہ ا قلال محص جو قلال کا بیٹا ہے آپ کی بارگاہ عالی میں صلو قا وسلام کا ندرانہ چی کر آہے۔

## حنفی مسلک

علامہ کمال بن جام خنی ادا ۸ھ نے فتح القدر میں ادکام ذیارت کے لئے با قاعدہ ایک باب مختص کیا ہے، جس کاعوان ہے۔

المقصود الثالث في زيارة قبر النبي الله

تیسرا مقصود' روضہ اطہر کی زیارت کے بیان میں ہے۔

قال مشائخنا رحمهم الله تعالى من افضل المندوبات، و في شرح المختار انها قريبه من الهجوب

مارے مثارُخ نے قرایا: زیارت پاک افشل ترین متحب ہے۔ اور شرح مخار میں ہے' وولت متدول کے لئے تقریا وجوب کا درجہ رکھتی ہے۔ والاولی فیما یقع عند العبد الضعیف تحرد النیہ لزیار 5 قبر النبی کھی ثم اذا حصلت لہ اذا

قدم نوی زیار ۃ المسحد اس عاجز بنرے کے نزدیک صرف زیارت کی نیت سے عاضری دیا زیادہ

اس عاجز بندے کے رویک صرف زیارت کی سینے مصافراہ دعوہ مناسب ہے چنانچہ جب حاضری کی نیت کے ساتھ مدینہ منورہ پیٹی جائے 'ق معبد کی زیارت کی بھی نیت کرے۔

آگے لکھتے ہیں۔ مغور علیہ السلام کی شان عقلت وجلال کو فحوظ رکھتے ہوئے 'میر بزی مناسب صورت ہے اور پھراس طریقہ سے حضور کے اس ار شاد پر بھی ممل ہو جا آ ہے۔ جو صرف میری زیارت کے لئے آئے 'کوئی اور کام نہ ہو' اس کے لئے شفاعت کا

علامه تاج الدين يكي فرماتے بيں۔

# حنبلی مسلک

علامه موتی الدین بن قدامه مقدی نے بھی احناف کی طرح افی مظیم کتاب الفنی
میں زیارت کے لئے ایک الگ فصل قائم کی ہے ' بو خبلی فتہ کی معتر اور مخیم ترین
کتاب ہے۔ فصل: یستحب زیارة فبر النبی اللہ ہی ان طرح اجمہ بن
قائم نے مستوعب میں الگ باب بائد صاب دباب زیارة فبر الرسول
واذا قدم مدینه الرسول علیه السلام استحب له
ان یغتسل لدخولها ثم باتی مسجد الرسول
علیه الصلوة والسلام ویقدم رحله الیمنی فی
الدخول ثم یاتی حائط القبر فیقف ناحیه
ویجعل القبر تلقاء وجهه (۴۹)

یہ باب زیارت روضہ پاک کے بیان میں ہے۔ جب مینہ طیبہ <sup>7</sup> جائے تو زائر کے لئے زیارت کی خاطر حسل کرناستی ہے 'مجد میں آئے تو پہلے والیں پاؤں داخل کرے' بھر روضہ اقد س کی چمار دیواری کے پائ شمر

ای طرف گراه و اور ایامت او طرق رقع -قال ابوالقاسم رایت اهل المدینه اذا خرجوا منها او دخلوا اتوا القبر فسلموا وذالک راثی

این قاسم کامیان ہے: میں نے اہل مدینہ کو دیکھاہے 'جب وہ کمیں جائمیں 'یا کمیں ہے آئمیں تو پہلے روضہ اطهر پر طاخری دے کر سلام عرض کرتے بین میری بھی کیل دائے ہے"

ين ميرن کارن رائيس -حضرت محيوب سجانی مون معرانی شهاز لاسکانی عارف ربانی موث اعظم **کا** حضرت محيوب سجانی مون

## شافعی مسلک

خی اور منبل مسلک کی طرح 'المبنت و بماعت کے ثانی مسلک کی نمائندہ کتب میں بھی زیارت کے ادکام و آواب بتائے کے لئے الگ باب مرتب کئے ہیں۔ البساب السسادس فسی زیبار ۃ قبر سبدنیا ومولانیا رسول اللہ ﷺ ومایت علق بذالک

چیناباب روف الحمری زیارت او راس کے متعلقات کے بیان علی ہے۔

اس کے بعد آپ نے بھی وہ تمام آداب اور طریقے درج فرائے ہیں جن کا ذکر
پہلے ہو چکا ہے کہ زائر تج و عروت قادرغ ہوکر 'بڑے شوق وا نسماک نے ماتھ ذیارت
روف پاک کے لئے روانہ ہو 'جب مدینہ منورہ کے فتانات نظر آنے لگیں تو دل دوائح
کو پوری طرح حاضر کرے 'بڑی مجت ورقت اور سوزوگد از کے ماتھ درود پاک کاورو
شروع کر دے اور احادیث میں مدینہ منورہ کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ تصور و لگا،
میں رکھے آک طبیعت او هری گلی رہے اور دل کا آر ٹوشے نہ پائے ' پھر طنس کر کے
پائے وہ لباس پنے اور ای ناچ جیشت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے بڑے اوب کے ماتھ دربار
رالت میں حاضری دے۔

ولبكن من اول قدومه الى ان يرجع متشعرا لتعظيمه مستلفى القلب من هيبته كانه يراه اور آمك لمح مد لحروابي تك آپ كى تظيم كويش فح ظاور آپ كى چېت مدل كو معوور كم قويا آپ كاويدار كرواب '

فاذا حرج من مكه فلتكن نيته وعزيمته فى زيارة النبى النبى وزيارة مسجدة والصلوة فيه وما يتعلق بذالك كله لايشرك معه غيره من الرجوع الى مقصوده اوقضاء شيئى من حوائجه وما اشبه ذالك لانه عليه الصلوة والسلام منسوع لاتابع فهو راس الامر المطلوب والمقصود الاعظم

جب عاتی مکہ سے نظے تو اس کے عزم وارادہ میں زیارت روضہ المرا زیارت محید اور اس میں نماز پڑھنے کے سواکس اور مقصد کی آلائش نمیں ہوئی، چاہئے وہ تمام ضروریات و حاجات اور تمام کاموں کا خیال دں سے جمتک دے کیونکہ حضور مشہور متبوع و مقصود اعظم 'روح تمنا اور جان آرزد ہیں 'کسی کے تمایع نمیں اس لئے اولین اور بالذات آپ ہی کی زیارت کا قصد ہونا چاہئے۔

یہ تمام فآدی و بیانات ' نظرات اور عقائد ائمہ کے ندا مب ہے پردہ افعائے کے کانی میں ' ب نے زیارت پر ذور دیا ہے ' اور کمی کے کلام میں اس بدعتی عقید کے کانائیہ تب نسیں کہ زیارت کے لئے جانا جائز ہے ' اس لئے یہ عقیدہ و خیال بدعت کانائیہ بختی کی علامت اور فناق کاسمبل ہے ' مومنانہ ذہن اور اس کی حسین و پر فور روایت اور مسلمانی ہے اس کا کوئی علاقہ نہیں ' بلکہ کمی فاسد جذب ' ذہنی مجروی ' اور شوش نا ندیشہ کی بیداوار ہے۔

### چندشهمات كاازاله

یماں چند شہمات کا ازالہ بمت ضروری ہے 'جو ایک تحت کفر کی طرف ہے اس دعویٰ کے ساتھ پیدا کئے جاتے ہیں کہ زیارت روضہ اقد س اور اسی طرح دیگر اولیاء اللہ کے ساتھ بیدا کئے جات میں کہ زیارت روضہ اقد س اور اس طرح دیگر اولیاء قرار دینے میں بھی کوئی باک محسوس نہیں کرتے ایک ہی عمل کے بارے میں دومتعناد آراء عظین صورت حال کو جنم دیتی ہیں۔ ایک طرف اہل سنت وجماعت کمت کمر کے لوگ بید دعویٰ کرتے ہیں کہ گئید خضرا شریف کی زیارت اور حضور نی اگرم مرتبہ جارگاہ کی حاضری نہ صرف جائز بلکہ موجب فیرویرکت ہے اور اس سے دنیاو آخرت کے بار کا مواضل ہوتے ہیں۔

جکہ دوسری طرف اہل نجد اور ان کے بیروکار دکتب نکر کا خیال ہے کہ روضہ اطهر کی زیارے کی نیت کر مے جانا ناجائز وحرام 'شرک اور بدعت اور نہ جانے کیا کیا سرع

یے وو متضاو آراء پڑھ کر ایک فیرجانبدار اور سادہ لوح انسان کے ذہن کا البھی بنا ایک بیٹی امر ہے بلکہ سے بات اتن تنظمین ہے کہ بعض او قات حساس تشم کے افراد آئی کروین تی ہے دور جو جاتے ہیں۔

اس کے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ بحث کو سمیننے سے پہلے اس پہلو پر بھی روشی وال ری جائے باکہ جہاں ایک طرف اہل سنت وجهاعت کے افراد کو بسیرت اور روشنی حاصل ہو تو وہاں دو سری طرف فریق عانی کو بھی اند ھا دھند اپنی فتو کی بازی پر نظر عالی کرنے کا موقعہ مل جائے اور وہ ٹھنڈے دل سے مسئلہ کی نزاکت وابہت پر خور کرنے کے لئے تار ہو جائے۔

مززیارت پر معرّض ہونے والوں کی طرف سے عام طور پر تین احادیث بیش کی باتی ہیں ؟ باتی ہیں' جو ان کے تمام اعراضات کا بنی اور شمات کا نبح و مرجع ہیں جو نکہ حدیث کا

کی' جو بدعت ہے۔

(ن) وجر منع از سز زیارت نواه قبور انبیاء باشد بافیرایشان آست که دلیلے برجواز آن از کتاب دست یا اجماع یا قباس قائم نیت (۳۹)
انبیاء یا اولیاء کرام کے مزارات کی طرف سز زیارت کرنے کی ممانعت کی
وجیہ یہ کے کتاب وسنت یا اجماع اور قیاس سے اس پر کوئی دلیل قائم
نیس ہے۔

(د) مکان حیرک کی طرف مترکرنا درست نمیں برابر بے کد کمی پی کی قبر ہو یا ولی کی' لیکن اگر تقرب الی الله مقصود نمیں' بلکہ کوئی اور حابت ہو' مائند تجارت اور سکھنے علم وغیرہ کے' قواس کے لئے ہر جگہ اور ہر مکان کی طرف مئرکرنا درست ہے یہ بالاجماع (۳۵)

(۵) طلب علم اور ویگر ضرور مات کے لئے سنر میں کوئی حرج نہیں مرف سمی جگہ کی طرف جس میں قبر نبوی بھی داخل ہے اثوا ب کی نیت سے سنر کرنا جائز نہیں۔ (۴۸)

یہ ہیں وہ بیان کردہ معانی جن کے تصور ہی ہے ایمان ویقین پر کرزہ طاری ہو جاتا ہے یہ عجب توحید 'شرک بیزاری یا ایمان اور رسول کے ساتھ عجب ہے کہ دنیا بھرکے کاموں کے لئے دنیا کے ہر شطے کی طرف جانا جائز ہے 'سکین گنبد خضرا اور خداوالوں کے مزار است ہی وہ مقامات ہیں جن کی طرف جانا جرام و ناجائز ہے 'طالا نکہ وہ مزار است حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق سرزمیان فرووس کا ایک محلوا ہوتے ہیں۔ "و وضہ من و باض الجند" عمل اشافی جران اور ایمان ویقین اعجشت بدنداں ہیں کہ اس رسول دشنی 'کھلی ہوئی منافشت' ابو لھیست کے ساتھ ہم آ بیکی اور زوانو۔ میرہ کی ہم شربی کو کیانام ریس جے علم و تحقیق کے نام پر حفاظت توحید کے رئیٹی پردے میں لپیٹ کر چش کیابا آ ہے۔

اب ان اخذ کرده مفاتیم ومعانی کو اصل اُحادیث کی روشنی میں جانجا جا باہے ' ماک

رو شنی پر تی ہے جس سے پیتے چلنا ہے کہ عمیر کو تھیل کو د' طرف و نمنااور دعوت عام کے معنی میں لیا جا تا قائزوت کے لئے ان احادیث کا سمچے لیما کافی ہے۔

سمی میں لیا جا اتھا تبوت کے لئے ان احادیث ہ جھے بیاہ کی ہے۔

(۱) ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر بورپنے کاشانہ نبوی میں حاضرہ و کے اغا قا وو تعفی منحی

بیاں جنگ بعاث کے رجزیہ اشعار گا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کا ور بہلا رہی

تعمیں 'اپنے ویماتی ہا تول اور ساوہ ہے رواج کے مطابق وحوں کے قبیل کی ایک چیز

وف پر بھی باتھ مارتی جاتی تعمیں 'حضرت صدیق اکبر بورپنے نے طرب و خناکا یہ منظرہ یکھا

تو جابل میں آگے 'اور اپنی صاحبراوی کو فاراض ہوئے کہ تم نے کاشانہ نبوی میں حضور

کے سائٹ 'یہ کیا میلہ لگار کھا ہے اور طرب و غناکی یہ کیمی مجلس برپار رکھی ہے؟

اتھا علیہ اسلام نے رخ انور حضرت صدیق کی طرف کیا اور فرمایا: اے صدیق!

ان لگل قوم عیدوان عبدناهذاالبوم (۳۹) بر قوم کے لئے ایک عید ہوتی ہو اور آئ ماری عید کا دن ہے۔

کویا آپ نے عید کے دن کے تقاضوں کو فحوظ رکھتے ہوئے جائز صدود کے اندر رہ
کر اظہار سمرت اور سادہ ہے انداز کے طرب وغنا کو جائز قرار دیا جس میں کوئی شرق
قباحت نمیس تھی جس ہے مغلوم ہوا عید طرب وغنا کا دن ہے اور آپ نے اپنے روضہ
اطمر کے نزدیک ای قتم کی عید لیمن طرب و غناہے روکا ہے کہ وہاں گانے بجانے کا محتفل
افتیار نہ کیا جائے کیونکہ یہ ذیر آسماں نازک ترین اوب گاہ ہے جمال او ٹجی آواز نکالنا
بھی ممنوع ہے۔

(۲) عمیر کے روز ی حیثی لوگ محجد میں جنگی مفتوں کا مظاہرہ کر رہے تھے' ان کی احجمل کود' پینترا پر لئے اور وار روکئے اور حملہ کرنے کے کرتب اور فنون حرب کی نمائش کو جمبی ولچینی ہے وکمیے رہے تھے۔

يداس وقت كى بات ب جب حبثى لوگ آقاعليه اللام ك سامن كميل

و مرے لفظوں میں ہم ہوں کہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کے ذریعہ نی پاک علیہ اسلام نے آواب ذیارت محصات ہیں کہ وحل ہجائے اور اسلام نے آواب ڈیا تھا اسلام نے آواب کو تحق میں کھائے ہیں کھ اس انویات کا ار نکاب کرتے مت آؤجو قوموں میں عید کے دن روا رکھی جاتی ہیں بلکہ اس طرح آؤ 'جیسے ایک باو قار شجیدہ' بردبار اور معززانیان آ آ ہے اور اطاقی و شرعی آواب وضوابط کمخ ظر رکھتا ہے۔

ب و ب ہے کہ اکابرین امت بعض لوگوں کو غلط انداز انقیار کرنے پر روک ویا کرتے تھے۔ حضرت حسن بن حسن بن حضرت علی المرتشنی رضی اللہ منحم نے روضہ اطهر پر ایک شخص کو اس حالت میں ویکھا آپ خت برا فرونتہ ہوئے ڈانٹااور فرمایا:

کام تمیں صور رہ کے کا مدیث ند تاکل 'آپ نے فرایا ہے: الانجعلوا قبری عبدا ولانتحذوا بیوتکم قبورا وصلوا علی حبیث ماکنتم فان صلاتکم تبلغنی (۵۲)

میری قبر کو عید مت بناؤ 'اور ند بی اپنے گھروں کو قبریں بناؤ اور جمال کمیں بھی تم ہو وہیں سے جھے پر ورود بھیجو ' بے شک تسارا ورود جھ تک پہنچا

ہے۔ حضرت حسن بوپٹنے نے اس کی نامناسب فیرشری اور میلہ جیسی طالت بنانے پر گرفت کی اور حدیبہ فرمائی کہ اس اندازے بیمان آنامناسب نمیں ''گرفت کی اور حدیبہ فرمائی کہ اس انداز ہے بیمان آنامناسب نمیں

یاں آؤ تواوب واحقیاط کے ساتھ آؤ 'اگر آواب فوظ نہیں رکھ سکتے تواپینے گھر میں بیٹو اور بارگاہ نبوی میں ورود وسلام چیش کرنے کا جو فریضہ ہے وہیں اوا کرو کیو تک حضور کی ذات گر ای وہ ہے جن تک ورودوسلام کا نذرانہ پنج جاتا ہے پڑھے والا خواہ کمیں بھی ہو۔۔

حضرت حسن کا میہ تطعی نظریہ نہیں تھا کہ زیارت کے لئے آنا ممنوع ہے کیونکہ زیارت کرنا تو سب کا معمول تھا' سب اہل بیت خود مجی حاضری دیتے تھے' اور زیارت

#### دو سری حدیث کاجواب

اللهم لاتجعل قبري وثنايعبد

اے اللہ ! جس طرح كى بت كى عبادت كى جاتى ب ميرى قبركو ايباند

ينا نا۔

امت کو زیارت روضہ اقدیں ہے روکنے کے لئے اس مدیث کو بطور جت واستدلال چیش کیا جاتا ہے کہ زیارت کے لئے اہتمام میں عبادت کا شائبہ ہے اس لئے عمل زیارت ممنوع وحرام ہے۔ نعوذ باللہ

اب دیکھنا ہے ہے کہ اس صدیث ہے جو مفہوم ومطلب اخذ کیا گیا ہے وہ اس ہے حاصل بھی ہو آہے یا نہیں؟ اگر اس کا بیہ مطلب نہیں تو اصل مفہوم و مدعا کیا ہے؟ ، راصل یه حدیث باطل برتی، شرک نوازی، جابلانیه طرز فکر اور معرفت ضداوندی ہے بے بسرہ فلفہ و نظریہ کو سامنے رکھ کرار شاد فرمائی گئی ہے' اس لئے جب تك اس كے يور ك پس منظر سے آگاى ماصل ند ہو' اس وقت تك يہ چة نميں چل كماً أنه آقاطيه اللام في اس انداز من ارشاد كون فرمايا ب- اس لت بات كى تهد تند بخینے کے لئے پہلے حقائق وواقعات اور ان کاپس منظر تفسیل سے پیش کرتے ہیں۔ يهود اپني عادات و تصاكل ' افآد طبع اور گرگٹ كى طرح رنگ بدلتے مزاج و کردار کے اعتبار ہے اس موج شد جولاں کی مانند تھے جے کمیں بھی اور کمی پل قرار نس آنا جو اپنے تند و تیز براؤ میں ہر چیزاور ہر فتم کے خس و خاشاک کو لئے تمو سفر رہتی ب یہ لوگ آن واحد میں جرقید ویٹد سے آزاد ' مغرور دیو اور سر کش طاغوت کی صورت افتیار کر لیتے جس کے قرو غضب کی زدجیں آئے والی کوئی چیز سلامت نمیں ر بتی اور پھر دو سرے ہی لمحے باد نسیم کے خنگ اور جان پخش جمعہ کلوں کاروپ د ھار لیتے جو جم و روح کو باز کی بخشتے اور قلب و جگر کو حیات نو عطا کرتے ہیں۔

ان ئے پہلے روپ کو قر آن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔

نقار فائے میں طوطی کی آواز دب کر رہ گئی جب ان کے بادشاہ تصطنعین نے اقتدار سنبعالا تو اے اپنی ساجی بقالور اقتدار کی سلامتی ای میں نظر آئی کہ وہ اس کافرانہ عقیہ سے کو پہیائے اور ایسے لوگوں کی حمایت حاصل کرہے جو دل وجاں سے اس کے قائل اور جذباتی حد تک اس سے لگاؤر کھنے والے ہیں۔

چنانچ اس نے توحید کی نزائتوں ہے نا آشاہ و نے کے باعث من ۳۲۳ میموی میں ایک مجلس شور کی منعقد کی اور اسے تھم دیا کہ وہ میسانیوں کے لئے ندہی مقائد وضح کرے چنانچ سے مجلس عقائد ماز منعقد ہوئی جس نے المائی اور اسلائ عقائد انہی ضروریات دین اور توحید ورسالت کے تقاضوں کو پس پشت پھیک کرا پنے کافراند ذہن نے ذہب کے خام پر غلط ' بے بنیاد فیر اسلائ ' بالکل مممل اور متائج کے لحاظ ہے ذہاں مقائد افراغ کے جن میں مسلمہ ابنیت بھی شال تھا۔ پین کر میسی علیہ السلام کو خدا فاجیا اس لیا جائے ' چنانچ اس مقید کو میسی علیہ السلام کو میرائری آئیہ اور ریاتی ند بہ کی دیشیت عاصل ہو گئی تو لوگ اس پر ایمان لے آئے ' اور ا نے دی عقائد کا قصد بنالیا۔

ر سری سید است کی دار سی می می جانے کے بعد و بنی ادکام بازیج اطفال بن گے و قل اس کرای کی دار سی می می جانے کے بعد و بنی ادکام بازیج اطفال بن گے و قل فوق بخاس منطقہ ہو تیں جن میں مرضی کے مطابق عقائد گر شر لئے جاتے اور پر انسی نہ بنی ہو ۔ نہ بنی اور اہم نجائی میں منطقہ ہو کی 'جن کا سب سے بنی اور اہم نجائی میں منطقہ ہو کی 'جن کا سب سے زیادہ زور اس بات پر تھاکہ این ہونے کے حوالے سے صرف حضرت میں علیہ السلام بنی اور ست میں حضرت مربی اور روح اللمن بھی شرک میں انتہا کا اور روح اللمن بھی شرک میں اس اختراع اور قانون سازی کے بعد ان کا شمیہ کچھ اس متم کی صورت شرک ہی

ساسبه الاب والابس والروح المقدس (۵۹) اس غانس شرک به انهی ایس قباحتوں سے بھی دو **چار کر دیا جو اس طلا**لت

حضور من الم الله عن ٨ م م ي م م مكرمه بر ظب و تسلط عاصل مو جانے كے بعد حرم كمب ميں مكتب كا و جانے كے بعد حرم كعب من مجائے كے مام بت كرا ديا اور خانہ كو ان اعتقادى الدائشوں سے باك كركے و بال النيخ معبود حقيق كے حضور حجدہ دين ہوئے اس ياد كار آر الله موقعه براك يہ يہ آيت حقى۔
آپ كى ذبان مبارك يہ يہ آيت حقى۔

قل حاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا (١٠)

فرماروا حق آگیام باطل مث گیا 'ب شک باطل کو نمنای تھا۔

ان کی بد عقیدگی اور ذوق بت پرستی کا فقط عردج یکی نمیں تھاکہ انہوں نے خاص خانہ خد اکو اپنے باطل جذب کی تسکین کے لئے متحب کرلیا تھا' اور توحید کے مرکز میں وہ اپنے فن اور اسکی باریکیوں کا مظاہرہ کرتے تھے بلکہ وہ اس سلسلے میں بہت آگے جا پچے تھے۔

حضرت ابو رجاء عطار دی ہزاشے فرماتے ہیں۔

كنا نعبد الحجر فاذا وجدنا حجرا هو خير منه القيناه واحدنا الاحر فاذا لم نجد حجرا جمعنا حشوة من تراب ثم حلنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنايه (۱۲)

ہم ایک بقری پر مثل کرتے رہے پھراگر اس سے زیادہ خوبصورت پقر ل جاتما تو اسے پھینک کر دو مرسے کی پوجاپاٹ میں لگ جاتے اگر پقرنہ لما تو مٹی کا ڈچیر لگا کر اس پر بحری کا دورھ دوہ لیتے اور اس کا طواف کرنے لگ مان

نات کو بھی اس نظر کرم ہے محروم نمیں رکھا تھا، برے شوق ہے ان کی مجادت کرتے تھے ' جب نصیبین کے جنات اسلام لے آئے ' اور ان کی تحریک ہے باقی جنات کی جماعت میں مجمی اسلام قبول کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی تو یہ لوگ کچر بھی پرانے

(ب) تعظیم کی فاطر عبادت کے ارادہ سے انہیں مجدہ کرتے تھے۔ (ج) کلیساؤں اور کر جوں میں تماثیل و تصاویر پناکر انہیں اپو جے تھے۔

حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ نے ملک حبشہ میں ایک ایبای گر جادیکھا' جس کا نام ماریہ تھا' اس میں انہوں نے تصاویر آویزاں کی ہوئی تغییں ' ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے اس کا طال سناتو فرایا۔

اولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عندالله (١٤)

ان لوگوں کی عادت تھی 'کوئی مروصالح فوت ہو جا آتواس کی تجریز بھی معجد بنا ڈالتے تھے ' بھر اس میں تصاویر انگاتے یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین خلوق تھے۔

ای پر بس نہیں' انہیں غیروں کے حضور مجدے لٹانے کی ایسی لت پڑمٹی تھی کہ اظہار نوشنودی یا کورنش ہجالانے کے لئے بے لکلف مجدے میں گر پڑتے تھے۔

برقل کامشور واقعہ ہے۔ جب اس کے دربار میں نی کرم میں تھا کا نامہ مبارک پہنچا تو اللہ مبارک پہنچا تو اللہ مبارک پہنچا تو اللہ اللہ و ایک اس پہنچا تو اس نے بین السطور ہدایت کا تور وکھے لیا اور اسے دربار بوا کے وقت کر گیا گیا ایمان نور سے سے روشن کرلیں محروہ اڑیل ٹوکی طرح ری ٹرا کر بھا کے برقل مجھ کیا ایمان الاکر اقدار اور جان سے ہاتھ و صوتاح پی کے اس لئے کو یا ہوا۔

میں دین میں تساری پٹنگی اور اپنے فد بہ کے ساتھ محبت ووابنتگی دیکنا جاہتا تھا سومیں نے وہ دیکھ لی ٹابت ہو گیا تم اپنے دین کے ساتھ بزی جذباتی وابنتگی رکھتے ہو اور اس پر شد ہ سے قائم ہو تساری اس کیفیت ہے طبیعت خوش ہوئی۔

نسىجىدوالەورضواغنە (١٥٠) يەس كروە تېرے يى گرېزے اراس ئوش ہوگے۔

یہ من کروہ محبرے میں کر پڑھے اوائی سے جو جا ہوگے۔ بیود و نسار کی کی شرکیہ حرکات اور مشرکانہ اعمال کاذکر کرتے ہوئے شاہ عبد الحق

چونکہ یہود ونصاری تقطیم کے لئے انبیائے کرام کی قبردں کو ہجرہ کرنے لگ گئے تھے ' نماز میں ادھر منہ کر کے اشیں قبریناتے تھے اور انہیں بت کی طرح بنالیا تھااس کے ان پر لعنت فرمائی۔

یود و نسار کل کے شرک کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجدہ ہی نمیں بلکہ مجدے کے ساتھ
عبادت کی نیت بھی کرتے تھے اور منہ بھی قبرہی کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کیونکہ
اگر عبادت کی نیت کے نغیر مجدہ کرتے تو انسیں مشرک قرار نہ دیا جا آ' اس لئے کہ سابقہ
شرائع میں مجدہ تعیمی جائز تھا' ای لئے جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے اور
حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مجدہ کیا اگریہ شرک ہو آتا تھی طور پر
ایک لیمہ کے لئے بھی اس کی اجازت نہ لمتی کیونکہ شرک کی کسی شریعت میں بھی کوئی
شخائش نہیں ہے۔ چو نکہ یود و فساری تورانبیاء کی عبادت کرتے' ان کی طرف مند کر

ك نماز پرجة اور مجر بناتے تقاس كة حضور عليه السلام نے فرايا: لعن الله الميهود والنصارى اتحذوا قبور انبياء هم مساحد (14)

خدا تعالیٰ ان یہود ونصاری پر لعنت بھیج ، جنہوں نے قبور انبیاء کرام کو مسریہ عالمان

سیسی بر سلے السلام نے اس وقت پیر ارشاد فرمایا جبکہ صبیب اعلیٰ سے ملنے کی تیاریاں کسل ہو چکی تھیں۔ السلام نے اس وقت پیر ایر فرمان معنی رکھتا اور بردی ابہت اختیار کرلیتا ہے اندازہ ہو تا ہے ، میرو و نسار کل کی اس روش ہے آپ بہت ناخوش تھے اور اس طرز عمل کو شرک تصور فرماتے تھے اس لئے آخری وقت میں ان کی گم می کی حقیقت ہے پر وہ افغا کر امت کو خیردار کر دیا کہ وہ اس روش کے قریب بھی نہ جائے چو تک یک خطرناک صورت ہر قباحت کی بڑ تھی اس لئے بھود و نساری کی کم بیتی ، گمرای اور شرک کے امباب کو سائے رکھتے ہوئے 'بارگاہ فداوندی بین یہ دعائی۔

اللهم لاتجعل قبري وثنايعبد

#### تيسري حديث كاجواب

لاتشد الرحال الا الى ثلاثه مساحد المسحد المسحد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الاقصى كادب نه تك عام معربوى المرب مجد العلى المرم العلى المربع المرب

روف اقد س کے سفر مبارک ہے روکے اور اسے حرام قرار دینے والے عادان دوستوں کو اصرار ہے کہ اس مدیث کی روسے مزارات اولیاء 'قبرستان 'بزرگان دین وطریقت ' بیا تک که حضور اقد س سی کی ہے ہے کہ گذرکی زیارت مجی ممنوع وحرام ہے ' اس مدیث کو بنیاد بناکروہ شوق دید کے متوانوں کو سفر زیارت سے روکتے اور زائرین کو یہ عت اور حرام کا مرتحب کتے ہیں۔

اب سکون واطمینان سے دیکھنا ہے کہ اس مدیث سے ان کا دعا ماصل ہو تا ہے اور جو کچھ وہ معانی اس مدیث سے اخذ کرتے ہیں 'ورست ہیں یا یو نمی مسلمانوں کو فلط مشورہ دیا جا تا ہے۔

جہاں تک تھا کتی وواقعات اور دیگر احادیث کا تعلق ہے ان ہے اس حدیث پاک کا صحیح مفہوم ورعا مجھنے میں بڑی مرو التی ہے اور آخر کار یمی مجھ میں آباہے کہ اس حدیث میں تمین مساجد کی عظمت و فضیلت کا بڑے حسین وولشین اور خوبصورت وموثر چرائے میں ذکر کیا گیا ہے اور بس 'کمی اور جگہ یا متبرک مقام کی طرف سؤ کرنے کی ممانعت کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔

کمی تفسیل میں جانے کی بیجائے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کے ذریعہ اس حقیقت کو ہزی آسائی ہے سمجھا جاسکا ہے 'آپ کاار شاد ہے۔

لاتركب البحر الاحاجا اومعتمرا او غازيا في

جامع معید میں پانسو گنا لما ہے "معید اقصیٰ میں پچاں ہزار "میری اس معید نبوی میں پچاس ہزار اور معید ترام میں ایک لاکھ نمازوں کا تواب ملاہے۔ ای خوبی کے بیش نظر آپ نے فرمایا: حق تو ہے کہ ان می مساجد کا سفر کیا جائے کیو مکد سفر کی صعوبتیں اور مشتقیں سنے کا اچھاا چریل جاتا ہے "اس سے یہ مطلب بالکل نمین نکلا کہ کی اور طرف سفر کرنا ہی ناجائز ہے۔ جسے سمندر والی مدیث سے یہ نمیں نکلاکہ کی اور کام کے لئے سفر کرنا تاجائز ہے۔

جاری اپنی زندگی میں بھی اس قتم کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک باب اپنے بیٹے کو رین تعلیم دلانا چاہتا ہے۔ ملک میں بے شار ند ہی ادارے ہیں گروہ اپنے بیٹے سے کمتا ہے "اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو صرف ان تین مدارس میں جاکر حاصل کرو۔

(۱) جامعه رضويه مظهراسلام فيعل آباد

(۲) دار العلوم محمريه غوشيه بھيرہ شريف

(٣) جامعه اسلامیه منهاج القرآن لا بور

مساجد کی طرف جانے ہے رو کا اور کچھ احادیث میں جانے کا نہ صرف تھم دیا بلکہ تواب بھی بیان کیا۔

اس طرح اگر اس مدیث کابیہ مطلب لیا جائے کہ کمی مزاریا قبرستان کی طرف جانا ممنوع ہے تو بھی ذہروست المجھن پیدا ہو جاتی ہے 'کیونکہ خود حضور علیہ اسلام ہر مال شدائے احد کی قبور پر تشریف کے جاتے تھے۔

الم غزال فرال نراس مدیث کا یک مطلب بیان کیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ اس مدیث پاک میں تمین مساجد کی فضیلت کا بیان ہے تبور انجیاء واولیاء پر جانے کی ممانعت کا کوئی ذکر نہیں صرف تمین مساجد کا ذکر ان کی فضیلت بیان کرنے کے لئے ہے کہ اہتمام کے ساتھ ان کا سفر کرو کو تک یا تھی مساجد ان جی فضیلت کی حال نہیں ہیں۔ ان دو سر کی مساجد میں عبادت کا اتا ہی ٹواب لما ہے جتنی عبادت کی جائے گرونیا جمر کی مساجد کے برا میان شان ہے بیاں عبادت اجر و ثواب کے لحاظ سے بزار ہاگئا بر حال اس جیز کو آپ نے اس اسلوب میں بیان فرایا:

لاتشدالرحال الني ثلاثه مساجد

ا ہام غزالی لکھتے ہیں۔ اس ارشاد ہیں مساجد کے علاوہ کمی اور جگہ یا متبرک مقام کی طرف منر کی ممانعت کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ ان مساجد کے علاوہ جس طرح دیگر مقامات کی طرف سفر کرنا جائز ہے 'ای طرح قبور انبیاءواولیاء کی طرف سفر کرنا جمی جائز

ويدخل فى جملته زيارة قبور الانبياء وقبور الصحابه والتابعين وسائر العلماء والاولياء وكل من يتبرك بمشاهدته فى حياته يتبرك بزيارته بعد موته ويحوزشد الرحال لهذا لغرض ولايمنع من هذا قوله عليه السلام لاتشد الرحال الا الى ثلاثه مساحد المسجد الحرام ا

نوال باب

گنبدخضراکے زائرین

ب قرار عشق کو ذوق و شوق کے شئے اور ولولہ انگیز رنگ ڈھنگ عطا کرتے رہیں کے مجت
کی شدت و ندرت اور جذب ورول کی کار قربائی اس جذب کو بھی فائم نیں ہونے دے گی۔
آج تک کرو ڈول انسانوں نے اس بارگاہ میں حاضری وی ہے، ان میں انگیم ولایت و
المت کے آبدار بھی تنے اور للگرو سیاہ کے اربیب کج کلاہ بھی ! اصحاب علوم و فنون بھی تنے
اور خداوندان وائش و آگی بھی ! فرخدہ بخت ، فرشتہ سرت ، تیک محضر فقراء و صلحا اور زلہو
علام بھی تنے ، اور مظلوم و ورمائدہ ، مغموم و ستم رسیدہ حاجت مند اور ول گرفتہ روسیاہ گناہ گار

رحت اللعالمين طليخ كى شان جودو حا اور نگاه كرم كى لطف و عطاف سب كو نوازا كى كو مجى حورم وناشاد ندكيا جو كى في الله الكار و تگام باتد اور طبع حاليد في البت ماكل كو دى بخشا شان نقرو غزا مجى لذت قرب و رضا مجى عثراب وصل مجى اور دولت ويدار مجى البت الله في يافت فوش بخت زائزين كا تذكر كيا جاتا ہے جو آردودل اور دولول كے ابجه كى مائي گذیر مراد ياكر مرفحد ہوئے اور واس طلب على گوہر مراد ياكر مرفحد ہوئے يان كے حض داراوت اور ادب و نياز مندى كے اليے نرائے اور منو الدان افترار كے جنول لے الله عش كر جنول كے الله عش كر بخور دي اور حبت افترار كے جنول لے الل عشق كے ليد درسے فوش نظرے" كا على بيداكر ديا اور حبت كے ميدان من تقليد كے لئے الك حسين مثل چوڑ دى -

یے چند و کنشین مثالیں حقیقت کشا بھی ہیں' روح پرور اور ایمان افروز بھی' جنیں پڑھ کر' جمال محبوب کے مقام سعے آگی نصیب ہوتی ہے' وہاں ایمان و عشق کو جلاء بھی ملتی

-4

جب اس نیک نفس کی آگھ کھلی تو سرت کی خوشبو سے اس کا سارا وجود ممک رہا تھا خوشی سے جعو متا ہوا امیرالمو نمین کے حضور پہنچا اور نبوی پینام ان تک پہنچا دھرت کی آگھوں سے سرت کے آنورواں ہوگئ کیر فرض شای کی تاکید مزید اور ہر لحہ ہوشیار و بیدار رہے کا تھم پاکر عرض گزار ہوئے۔

میری تمام صلاحیتیں تو خدمت و اشاعت دین کے لئے بی وقف ہیں' کی کام میں وانت کو آبی نمیں کرنا' اسحدہ مزیر اختیاط برتوں گا۔

اس بیغام اور نبوی ہدائت نے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ فعال و پر ہوش بنا دیا۔ اور ایک زائر کی درخواست کی بدولت بارش بھی ہو گئی۔

# ابوابراهيم وداره اللا

حضرت ابوابراتیم ووار کلب و نظر کی بھیرتوں اور بالمنی بمال کی کہانیوں سے بہوو در ان سعید فطرت بزرگوں میں سے تھ 'جو بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں تو تن جاتی ہے' اور روحاتی اشارات و ہدایات کے ذریعہ ان کے لئے راہ عمل متعین کی جاتی ہے۔ وادی شقاوہ کے بیہ مقبول و برگزیرہ انسان عوام کی مقیدتوں کا مرکز اور ان کی عجب و

ودوی ساوہ سے بیل و بر رویدہ مصل و اس سیدری ساوہ سے انگیز کرالمت کے ان کے وجود مسعود سے سرزد ہونے والی جرب انگیز کرالمت کے شہرت و ناموری اور مقبولیت کی ساری راہیں ان کیلئے کھول وی تقیی لوگ مقبوت سے آتے اور اللہ کے اس نیک و مقبول بھرے کی زیارت سے یاد اللی عجادت اور ذوق و شوق کا

اے اور اللہ کے اس میک و حبوں برائے می روازے سے یود میں چرف ور روان دیں۔ نیا جذبہ اور ولولہ کے کروائیں جائے۔

دنیائے مغرب کے یہ فرد کال ج و زیارت کے لئے ایک قاقلہ کے امراہ روانہ ہوئے محرثین کی زیارت اور ج کے ارکان سے فارخ ہوئے او وطن کی طرف والیسی کا سکلہ پیش آیا۔ چونکہ حمی دست اور فاہری دوات سے بے نیاز انسان تھے۔ اس لئے اہل قاقلہ نے

المرابع المرا

حضرت المام موی کاظم فقط الفتی دوضه و اقد س پر زیارت کے لئے عاضر ہوئ تو اس وقت انقال سے عمان علی بیخ اس وقت انقال سے عمان غلیف بارون الرشد (۱۳۷ه ۱۹۳۵) یکی وبل عاضری کے لئے بیخ ایمن دین میں اقتدار کا سووا سایا ہوا تفاکور ہر جگہ اپنی برتری قائم رکنے کی زیروست خواہش شعور کی گرائیوں میں وفی تھی ، جو معترت المام موی کاظم انتقالی ہی و دیکھ کر انگوائی کے کر بیدار ہوگئی جس کا اظمار اس نے یول کیا کہ مواجہ شریف کے سامنے جارعرض کی:

السلام عليك يا ابن عما الم مرك ابن عم! آپ رسلام

اس سے ہارون کا مقصد اپنی شاہلنہ وجابت اور امارت کے ساتھ اپنا نسبی قرب اور حضور علیہ العلوۃ والسلام کے ساتھ نسلی تعلق فاہر کرتا بھی تھا، محر افتدار کے نشے میں وہ سے بحول کمیا کہ جس میکر نور کو وہ بہ بات سا رہا ہے، وہ ان کا جنتیجا نہیں بلکہ بیٹا ہے۔ اور اس

سے کیں زیادہ قرمی اور نہیں تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ امام کاظم معنی المنظمی اس کی آگھوں سے پندار کا پردہ ہٹانے اور اسے اپنی عظمت سے آگاہ کرنے کے لئے آگے برجے اور نمائت اور اور سارے صفور علمہ العلمة

عظت سے الکا کرنے کے لئے آگے برجے اور نمائت اوب اور پیارے حضور علیہ اصلوۃ والسلام سے عرض کی:

السلام عليك يا ابت! ال الممان! آب ير المام

ہارون کے خطاب اور حضرت الم موی کاظم المتحقظ المتحقظ کے خطاب میں جو زمین و آسن کا قادت اور بین فرق تھا اس نے ہارون کی آنکھیں کھول دیں او محمد کیا این عم کے مقابلے میں یا ابت کئے والے کا مرتبہ بلند ہے۔ محرشتی جلال اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکا اقتدار کی بیشانی یہ نگواری اور نارانشکی کی سلوش انجرآئیں محرمت کے نشے نے

الزام لگایا کہ: ہمیں نیجا دکھانے کے لئے ہارے مقابلے میں اس انداز سے سلام کیا گیا ہے جو سراسر

آپ دربار رسالت میں پنج تو اپنی دالمبلند محبت اور خصوصی نوازش کی درخواست اس طرح پیش کی:

فی حاله البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وهی نائبتی وهذه دوله الاشباح قد حضرت فاملد یمینک کے تحظی بها شفتی «بب یمال ہو دو تم تو آس مالت میں ماضی اور زیارت کی سمادت ماصل کرنے کے لئے اپنی روح میں بھیج ویا کرتا تھا۔ وہ ماضر ہو کرتائب کی شہت ہے یمال کی پاک چو کھٹ اور آستانہ عالیہ کو دو ہے ویا کرتی تھی۔ اب اس پار میں جم لے کر بھی ماضر ہو گیا ہوں اور اس مرتبہ فواہش یہ کے کہ حضور کے دست کرم کو ایوسہ دوں اعرض گزار دی ہے تا تا تھا کرم فوائے اور اس مرتبہ فواہش یہ کے کہ حضور کے دست کرم کو ایوسہ دون اعرض گزار دی ہے تا تا تھا کرم فوائے اور اس مرتبہ فواہش یہ کے کہ حضور کے دست کرم کو ایوسہ دون وست بوری کی لذت ہے آتا اور اس

اپنے ایک عاش اور محبوب امتی کی اس عرض محبت کو مضور علیہ العلوة والسلام فے مشرف بیت کو مضور علیہ العلوة والسلام فی مشرف بیل بخش وست مبارک نمودار ہوا اور معزت احمد رفاقی افتین المشاری اور انتائی وارفتنی اور به خودی کے عالم میں اسے بوسے دیے اور جذبات مجت کو تشکین پہنیائی۔

# حضرت عاجى ومداد الله يناشين

معزت حاجی الداد الله رحمته الله عليه جب حريم قرب و حضور اور محبت و شول کی نی مزلول سے آگاہ ہوئے تو خصوصی عنایات ان کی طرف مبدول ہو کیں اور انسی توجہ کا مرکز

حضرت شاہ صاحب نے اس وقت رائے کے شناملدوی لوگ بلائے اور انہیں ہرائت ک کو حاتی امداد اللہ صاحب کو روضہ اقدی پر لے جائی، اور ان کی خدمت کو سعادت بنیں نیز انہیں سنمیسہ ک اس سلسلہ میں اگر ان سے کوئی کو آبی ہوئی تو دین وونیا میں تقصان اٹھانا پڑے گا' حاتی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں' جن کی خدمت کی جائے تو رب نعان راضی ہوتا ہے۔

حفرت على صاحب ان انتظلت ك ساته ميد طيب كى طرف رواند موك راست من خيال آياكد أكر كوئى خدا رسيد نيك بنده ورود" منجينا" كى اجازت عطا فرماد، و بنى خوشى موغ بلا طلب ايك فزاند باتد آجائ كا

آپ منولیں طے کرتے ہوئے اپنے محبوب نی کریم مظایلا ہے دریار میں حاضر ہوگئے دل کی گرائیوں سے سامام مجت عرض کیا۔ چو تک بلاغ ہوئے ممان تنے مخصوص تھم اور توجہ کے ساتھ طلب کئے تھے' اس لئے سلام کے جواب سے شرف یاب ہوئے' اور مران آقا مٹائیلا نے اپنے مجبوب اسمی کو سلام کا جواب مرصت فرا کر عرت کے عرش کمل اور مجت کے بام عورج تک بخیلایا۔

جواب سے شاد کام وہامراد ہونا کوئی معمولی اعزاز نہ تھا' آپ لذت جواب اور سرور باطنی سے سرشار ہوگئے' اور ان حزلوں تک جا پہنچ 'جمال تک پہلے رسائی نہ تھی۔

یماں پر شاہ غلام مرتضیٰ صاحب سے آپ کی الماقات ہوئی من کے ملف آپ لے دل کیفیت کا اظہار کیا۔ "میرا ول چاہتا ہی کہ میس قیام کروں اور ہندوستان واپس نہ جاؤں۔
انہوں نے فرمایا ! امجی قیام کی اجازت نہیں " معرو استقلال سے کام لیس اور طبیعت

انسوں نے فرمایا ! ابھی قیام کی اجازت سمیں ' صبرہ استعمال سے کام میں' اور حبیعت پر جر کرکے واپس چلے جائیں' مجر دوبارہ طلبی ہوگ۔

وہیں آپ کی خواہش مجی پوری ہوگئ ،جو رائے مین ول کے اندر پیدا ہوئی تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ بلاطلب ورود نجلت کی اجازت وے وے ،چناتچہ شاہ گل محمد خان نے از خود ارشاد فرایا کہ عمکن وو تر روزانہ بڑار بار ، ورنہ تین سوساتھ بار ، اگر انتا بھی نہ ہو سکے تو صرف آنالیس

# حضرت ام الحرمنابرلوي عناشي

شمر عشق ' بریلی شریف کے کوچہ و بازار ممک رہے تھے ' اس کا ہر کوشہ دامان باغبان اور کف محلفروش بنا ہواقا متانت و سنجدگی عقیدے و شائنگل کی ساری مسین قدرس سینے وککش محمالهی پورے شبک پر تھی محراحزام و محبت سے سب کی نگاییں جھی ہوئی تھیں اور پیٹائندل ہے وہ فور آبال تھا جو نیاز مندی کے حسن میں بجلیاں بحرویتا ہے۔

تحلّم سودآگران خصوصی طور پر مسرت کے اجالوں میں ڈویا ہوا اور جذب و نیٹین کی خوشیو میں بہ ہوا ہوا ہوا ہور جذب و نیٹین کی خوشیو میں بدا بدلا اور دیا بی زال تھی ، جانبا آئینہ بھیواں اور ندرت کاریاں تھیں جو حسن ذوق کے ساتھ حسن عقیدت کی غماز اور دل کی محرائیوں میں بی بوئی محبت کی عکاس وائین تھیں۔

جب نغمہ درودوسلام کے جلویں ایک حاتی صاحب اپنے احباب وصحاتی کے جوم میں نمودار ہوئے تو پند چلابیہ سے تیاریاں ان کے استقبال کے لئے تھیں۔

طاقی صاحب کی آمد کی اطلاع پاکر آسان علم و سکت کے نیر آبان ونیائے مشق و مجت کے سلار اعظم ، شیدائے اماری نبوت ، محافظ دین مین ، مجدو برحق المام البلت و بتاعت ، قائد امت اجابت معزت المام احد رضا رحت الله علیہ اپنے کاشانہ عالیہ سے نمودار ہوئے اور والمانہ انداز سے حاجی صاحب کی طرف برحے ، جیے کوئے حبیب کی فضائل کی میر کرکے آئے والے اس محبوب دوست میں جذب ہو جانا چاہے ہوں۔

"کیا گنبد خطرا پر بھی خاضری وی ؟"

آپ کے بونؤں پر سب سے پہلا موال چلا جید اس موال کے جواب پر ان کی عقیدت و نیازمندی کا دارددار ہو اور اس دربار کی حاضری بی کو ایمان و نیس کی کمونی اور شرف و قبول کی علامت مجمعت بول آپر کلد اس بارگاہ سے منامک و ارکان تج کی فضیات سے

انگیز ہوائیں عنرفشاں ہو گئیں۔

یام میت کے دیا چلنے کی تیم خلد موزش غم کو ہم نے بھی کیبی ہوا بنائی کیوں جب مبا آتی ہے میت سے اوھ کھکھلا پڑتی ہیں کلیاں بکس پیول جاند سے ڈکل کر باہر اُنٹ رکٹیس کی ڈا کرتے ہیں

۱۳۲۳ مدش اپنے بھائی صاحب کو الوداع کہنے کیلئے جمانی تک آۓ ، ج و زیارت کے لئے ان کے ہمراہ جانے کا کوئی پروگرام نیس تھا مگر روانہ کرتے وقت دل بے قرار کے صبرو ضبط کے مارے بدھن فوٹ مخت

> (الف)وائے محروی قست کہ میں پھر اب کے برس رہ کیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر

(پ) کے رضا سب چلے حدیثے کو چی نہ جاؤں ارے خدا نہ کے

یں نہ جاول ج) پیم اٹھا ولولہ یاد مشیلان عرب

ري بهر عني دامن دل سوئ مايان عرب

(د) حرت میں خاک ہوئی طیبہ کی اے رمنا

نگا جو چشم مر سے وہ خون ناب اول

چنانچہ ویں سے دل کے مشورہ پر بھائی صاحب کے ساتھ جانے کا ارادہ کر ایا گر مجر والدہ صاحب کا خیال آیا 'جن کی اجازت و رضائدی کے بغیر آپ کوئی کام نیس فرایا کرتے

والطوط صاحب ما سیاں میں اور ہوائی کی مہارے و رہا سامان کے اسام کر بھا ہوئے اور بریلی شریف آکر والدہ محرمہ سے اجازت کے کر فورا" ہمائی صاحب کے پاس پہنچ خوش قسمتی سے اس وقت تک جماز روانہ نہ ہوا تھا "گویا اس مردوردیش' عاشق رسول اور خداست ہی کا محظم تھا۔

ر کن شامی سے مٹی وحشت ميے کو چلو' صح دل آرا دکھو خوب بجهائيں ياسيں آب زمزم تو الح جود شهه کوثر کا مجمی دریا دیکھو رقع کبل کی بماریں تو منی ہیں ریکھیں

دل خون تاب فشل کا مجی تزینا دیکمو غور سے من تو رضا کعبہ سے آتی ہے مدا میری آگھوں سے میرے بیارے کا روضہ دیکھو جینی سانی صح میں مسترک جگر کلیں کملیں داوں کی ہوا یہ کدهر کی ہے؟ معراج کا سل باکمال منچ ذائد کری سے اوٹی کری اس پاک در کی ب بل بل ره مديد ع، فافل زراتو جاك. او پاؤل ركنے والے بيہ جا چيم و مرك ، سفر عشق ایی تماستر رهمائیوں اور قلب و نظر کی زیبائیوں کے ساتھ جاری رہاجس خوش بختی کی اس معراج کا تصور سینے کی افغاد کمرائیوں میں نور مسرت سے تزالے اعلیٰ فاکد کریم آقا ضرور کرم فرمائیں مے محر عشق جنوں سلل کی بے خودی شعور کی اس فرا بر غالب نئیں تھی کہ یہ رہ کوئے حبیب ہے \* جمال قدرت ہو تو سرے بل جانامین مطا اور تقاضائے ایمان و شناسائی ہے۔ ائی خامیوں کے احساس کے بادجود یمال سے راہ فرار افتیار کرنے یا مرمز یا وسل

كوتى جذب اور خيال شيس تها كونك جانت ته 'ب كسول اورب بنرول كويس فيك بخش جاتی ہے اور گنہ گارول کو والمان کرم تلے چھپا لیاجا تا ہے۔

میں دبائے حاضر ہوئے تھے کہ جان تمنا اپنی کرم محتر فیاض شان کے باعث آنے والے غریب الدیار کو طلعت نور کے جلوہ بے حجاب سے ضرور سرفراز فرائمیں گے اور اس طرح نوازیں کے کہ دل و نگاہ حسن و نور کی جلوہ گاہ بن جائمیں گے۔

اس لئے جب کوچہ جاناں میں پہنچ تو طوف کوئے یار کے سوا سب پکھ بھول گئے اور شوق وصال میں سک ور حضور کے چکر لگانے گئے اگد بندہ نواز کی نگاہ اشعے اور ابدی سعادتوں کے در' مفترح ہو جائین' اور نورانی جلودں کے جلو میں' حسن کی خوشبووں میں لیے ہوئے شخلت المنصفے لکیں۔

> پھر کے گلی گلی جباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیال دل کو جو عشل دے فدا ٹیری گلی سے جائے کیال دکھے کے حضرت نمنی پیل پنے فقیر مجمی چھائی ہے اب تو چھاتئی حشر ہی آ نہ جائے کیال میں در حضور سے ہم کو خدا نہ مجر دے جاتا ہے سر کو جا تجے، دل کو قرار آئے کیال

ول کی گرائیوں میں کبی ہوئی اس آرزو اور طلب صادق کی شدت کا بیہ عالم تھا کہ اس کے حق میں اس کے حق میں اس کے حق میں اس کے حق میں اس کے سامتے برخ جنال کی دل آویز و وکٹس نعتوں کو شرف قبل کی اور نسین سے خل اور اس کر میں میں اور نسین سے جمل یار کے مقابلہ میں جنتی نعتوں کے خوف ریزوں کو مقیر سجعتے سے چنانچہ احمیں برگ و میں میام خواش قرار دے کران سے و سکٹس ہونے کا اعلان کرویا۔

جنت نہ ویں نہ دیں تیری رویت ہو خیر سے اس گل کے "گے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے اس لئے بارگاہ خداد تدی میں بصد الحاج درازی اور بنزار خلوص و نیاز التجا ک۔

وہ سوئے اللہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے ہمار پھرتے ہیں جو تیرے در ہے ہیں خوار پھرتے ہیں در بدر یونی خوار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آکھول میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اس کی کا گداہوں میں جس میں مانگتے بابدار پھرتے ہیں کوئی کیوں پہتھے تیری بات رشا

عشق كى اس فآدگى عنق ديدكى اس شدت و ب آبى اور انداز طلب بر محبوب عليه السلوة والسلام كو مجى رحمي يا ييار آهيا ور مراد مفتوح ہوگيا جس كے لئے آيك عاشق صادق لے اپنا دل كھول كر ركھ ديا تھا جلوول كى قدى بارات على ده حسن نمودار ہوا جم ديد كے لئے آردو مند كئے المال سعادت و اسحاب نظر كا احتجاب كيا جاتا ہے اور المى دل جس كے لئے آردو مند رہتے اور ايك جملك كے لئے التوائي كرتے رہتے ہيں جس كا ايك جلوه دولت كو عن سے بھر كرا ورائى على الكي جلوه دولت كو عن سے بھر كرا ورائى على على الكي المود دولت كو عن سے بھر كرا ورائى عشوں كے الله على الكي علوه دولت كو عن سے بھر كرا ورائى عشق كے نزديك عين المال اور روح سعادت و الله عن ہے۔

رہے کر اور اہل عشق کے زدیک عین ایمان اور روح سعارت و کیفین ہے۔ بیداری کے عالم میں زیارت ہوئی اور آپ مقصد زیست کو اتنا قریب پا کر فرحت و

بداری نے عام یں زیارت ہوں اور آپ سے مات میں جو، پہر مرت سے جموم اشھے۔

ان کی ممک نے ول کے شنج کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں گوچ بلونے ہیں جب آئی ہیں جوش رحت یہ انکی آنکسیں جلتے بجھا دیے ہیں ' روتے ہنا دیے ہیں

جب آئی ہیں جوش رحمت پہ انکی آنکسیں جلتے بجھا دیتے ہیں ' روتے ہنا دیتے ہیں ان کے غار کوئی کیے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں' سب خم بھلا دیتے ہیں

کا اندازہ اس بلت سے لگایا جا سکتا ہے ،کد شرولبرکا ذکر آتے بی آگی آنکسیں بھیگ جاتی خیس، اور ول پہلو میں مجلے لگتا تھا، وہاں کے باشندوں کو دیکھ لیتے تو قدا ہو جاتے ، اتن خدمت کرتے کہ عام آدی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتک

اً كر كسى عربي كو تكليف بهني جاتى تو آپ كاول محيث جاتا

یۃ چلا سر زمین تجاز میں تحل میمیل حمیائے اور حرب کے باشندے خت کرب میں جلا بیں شاید قدرت اہل ول اور اہل ورد وعشق کا اسخان لینے یا غیروں پر ان کے مقام و مرتبہ ک

عظمت واضح کرنے ہی کے لئے الیے حالات پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ توقع اور وستور کی مطابق حضرت سید بردگ رحمتہ اللہ علیہ بے قرار ہو گئے مبر و قرار لٹ گیا اہل عرب کی تکلیف کے تصور نے بے چین کر دیا ای وقت ایک لاکھ ردیے کا انتظام کیا اور ججاز مقدس مجموایا اس وقت سکون نصیب ہوا جب مجبوب کے شر کے باشدوں نے سکھ کا سائس لیا اور دہل کی مقدس فضائوں سے تحط کے آثار دور ہوئے۔ بے عشق مجسم کیکر الفت و رحمت اسپنے محبوب رسول کریم مٹلیا کے گئید خعرا کی زیارت اور قلب حزیں کی تسکین کے لئے عازم سفر مجاز ہوئے۔

رورت روی ب ویوں کا ب قرار دل محبوب کی یادش ہرونت مزیتارہتا تھا کوچہ حبیب جس فرزاند روانے کا ب قرار دل محبوب کی یادش ہروگا اس کا آسانی سے اندازہ لگایا جاسکا میں بہنچ کر اس کے سوز و ساز اور جمز و نیاز کا کیا عالم ہو گا اس کا آسانی سے اندازہ لگایا جاسکا

الل نظراس سلسله كاليك خيثم ديد داقعه بيان كرُّح بي-

اہل طراس سلم وی بہت میں بال وید واقعہ بین وسے ایا اسلام کے زدیک ایک فخص نے مینہ طیبہ کے کئے کو لائمی مار دی العمی اس زور سے گئی کہ وہ غریب چلا اشا اور وروے بلیلا تا ہوا ایک طرف بھاک میا اتفاق آپ آپ او هر سے تشریف لے آئے 'کئے کی ہے کیفیت دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے' جب سمارا حال معلوم ہوا تو یارائے منبط نہ رہا' افکار آ کھول کے ساتھ اس ظالم کو دیکھا جس کے ہاتھ محبوب کی گئی کے مسکین کئے پر اٹھے تھے' بہت برہم اور الشروہ فاطر ہوئے اور فریکا:



جمعة المبارک کا وان تھا۔ شمر کے ختف محلوں اور نوائی بہتیوں سے لوگ پروانوں کی طرح حضرت شخ الدیث صاحب کی اقتدا میں نماز پڑھنے کی معادت حاصل کرنے اور آپ کے ایکن افروز بیان سے قلب و روح کو گرانے کی خاطر سنی رضوی جائ سمجہ کی طرف المد علی المرب کے لئے ناکانی ہوباتی تھی، چائے والوں کو بیشنا پڑتا، ہرجمہ سے جربت افرا اور ایمان افروز مناظر و کھنے میں ازار اور وکانوں کی چھتوں پر بیشنا پڑتا، ہرجمہ سے جربت افرا اور ایمان افروز مناظر و کھنے میں اور اس مشاہدے سے طبیعت میں ججب شم کا اسلای ولولہ اور ہوش و جذبہ محسوس کرتے۔ اور اس مشاہدے سے طبیعت میں ججب شم کا اسلای ولولہ اور ہوش و جذبہ محس کرتے۔ ہو جرجمتہ المبارک کے سے پر جلال اور شوکت آفرین اجتماعات اور حضرت شخ الحدیث

حضرت شخ الحدیث کی تشریف آوری سے پہلے جاسد رضویہ مظراملام فیمل آباد کے طلباء مائیک پر قابض رجع شخصہ وہ باری باری تقریر کرتے اور ہزاروں کے اجتماع سے بوش بیان و انداز خطاب کی داد وصول کرتے، اگی یہ تقریری بولنے کا ذھنگ کیجے اور فن خطابت میں کمل حاصل کرنے کی خاطر ہوتی تھیں، بیان و خطابت کا فن کیجے کے لحاظ سے یہ جگہ اور ایک معمل اور کامیاب کارخانہ تھی، دیکھنے میں آیا، جس طالب عالم نے یمال ہے جمیک اور کیا ایک معمل اور کامیاب کارخانہ تھی، دیکھنے میں آیا، جس طالب عالم نے یمال ہے جمیک اور بیم چھیک اور کیا کہ تقدیداد بہم چنجائی وہ کی جگہ بھی ناکام ند رہا بلکہ عظیم اجتماعت میں بھی

اور دیکھنے والوں کو بے خود بناوی اور محور کر لیتی تھیں۔

صورت حال الی تھی کہ وجہ معلوم کرنے کے لئے نہ صرف آکی طرف دیکنا ہا ا آکھوں میں آکھیں ڈال کریٹ کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہوئی اف خدایا میں لرزگیا بے قرار و مضطرب نگاہیں اپنے مرخ ڈورول اور تمام گرائیول سمیت میرے سینے میں اتر سمئی 'نجانے کیا بلت تھی میں مجموت ہوگیا اور یکھ بھی مجھ نہ سکا۔

آپ نے میرے چرے پر نکایں گاڑ کر فرمایا:

" تہریں معلوم ہے ہم فریضہ ج اوا کریکے ہیں اب ہماری دے وہ فرض باتی اس وقعہ تو صرف وربار رسالت کی صافری اور گنبد تعزا کی زیارت پاک کی نیت ہے جا رہے ہیں اس مقدس حاضری کے صدقے ہیں ادکان ج اور دیگر عبدات کی سعادت ہمی حاصل ہو جائے گی اس لئے بید اعلان کو کہ ہم حضور نمی کریم روف و رهیم پیکر نور و رحمت آبدار عرب و جم محبوب رب العالمین بیلیغ کے دربار کی حاضری کملنے جارے ہیں۔" میری سمجھ میں کچھ نہ آیا اس وقت نخا سا زہن اور محدود شعور اس ادشاد کی یہ وقت کوئی توجید نہ کر سالاور نہ کوئی عملت سمجھ میں آئی آگرچہ آپی نورانی و روحانی صحبت اس و روز کی رفاقت فیض نگاہ اور عموی و خصوصی اجتماعت میں آپی نورانی و روحانی محبت شعور بخش ویا ہوا تھا کہ حض رسالات اور اس میں کلی فائیت تی سعادت و نجات اور قرب و حضور کی ضامن ہے اور حریم اقدس تک رسان عش کے آداب محضر کی ضامن ہے اور حریم اقدس تک رسان عش کے آداب اور ازک تقاضوں سے آگائی نہ تھی اس کے حضرت کے ارشاد کی عملت تھے سے قامر ربا کر آج سب بچھ عیاں ہے اور حضرت کے بغرے عش کی سامت روی اور بلندی کو ربا کہ مرت کے جی عیاں ہے اور حضرت کے بغرے عش کی سامت روی اور بلندی کو مرام کرنے کو جی عیاں ہے اور حضرت کے بغرے عش کی سامت روی اور بلندی کو سام کرنے کو جی عیابتا ہے۔

یماں یہ بتارینا بے جا نسیں کہ ۱۹۳۵ء کے قربی زمانے میں حضرت شخ الدیث کو کمی نخاف پر نمایاں برتر حاصل ہوئی تھی۔ آپ نے علمی میدان میں اے ایما بچھاڑا کہ اٹھنے کے قاتل نہ رہا' آپ کی اس فتح مندی پر آپ کی مرشد برحن' استاد جلیل حضرت علد رضا قدس سرہ

```
بخاری شریف ۲ ۳ ۲ ۵
                                 یخا ری شریف ۲۰ ـ ۹۹۳
                       (24)
                                                         (4)
مَا رِخُ ا بِنِ الْحِيرُ * ٣١٩ _ ٣١٩
                                 بخاری شریف ۲۰ - ۹۵۳
                      (TZ)
                                                         (9)
         بخاری شریف
                                 بخاری شریف ۲۰ - ۹۵۳
                       (ra)
                                                         (10)
         010-0-1
                                        ---'---
                                                         an
    1 " A = 1 " - - - -
                                        90"'---
                       (rq)
                                                         (11)
      البدايه والنهايه '
                                         4614----
                      ( pm . )
                                                        (17)
           r = 1 = 4
                                     · 14+41*4444
                                                        (17)
یخاری شریف ۴۰ ـ ۸ ۳۳
                                      *A*-1'----
                       (21)
                                                        (10)
    A#4_F'____
                                      091-r'---
                      (mr)
                                                        (14)
    A # 4 - F - - - -
                                     904-r'---
                      ("")
                                                        (14)
    AC4-11---
                     (mm)
                                     0r0_r'____
                                                        (IA)
     البداية والنهايه '
                                     6F4_1'----
                      (ma)
            7 T A _ A
                                      ) بن سعد ° ۸ - ۲۵
بخاری شریف ۲۰ ۹ - ۲۴
                                    و فاء الوفاء ' ٣٣٢
                      (271)
                                                        (14)
   422-1-
                                   قرآن مجيد - احزاب '
                     (PZ)
                                                        (r .)
     البداية والثمانيه '
                                    بخاری شریف ۲۳۴
                     (MA)
                                                        (ri)
           rr2_0
                                       "A4'---
                                                        (PF)
  یخاری شریف ۱۰ ـ ۹۵
                               اصول كافي البالم
                      (P" 9)
                                                       (PF)
     الدابه والنهابه
                               والمنطم من لا يحفر والقنيه '
                      (F -)
           ***-A
                                             این مشام ۴ ۳ - ۳ ۳ م
                                  بخاری شریف '۱-۹-۱
                       (41)
                                                       (PP)
     اليداب والتمايه
                                      میرت این مثام ۔
                      (FF)
                                                        (10)
           171-0
                                            ****
  ۱۰ بن مشام ۴ س - ۳ ۳۰
                                     به الدايه والنهايه '
                      ( " F" )
   بخاری شریف ۱۲۰
                      ( ~ ~ )
                                             *** - 4
       بخاری شریف'
                      (FA)
                                   - جمت الله على العالمين
           124-40
                                                Z . A
```

AF+ A+1 1 الاحتياب ٢٠- ٢٨ CITY كثف الغمر "ا - ١٥٢ البداب والنماب (11) (14)69-11---(117) \*\* A \_ A جلاء العيون ° 100 (11") نبج اللاند ، ۲ ۳۳ – ۱۹ (1A) بخاری شریف ۲۲۴ بخاری شریف ' ۲ ـ ۱۰۵۸ (1A) (14) حق القين . ملا با قر مجلسي ' (11) قرآن مجد' (10) بخاری شریف ۲۰۵۸ - ۱۰۵۸ cris بخاری شریف ۲۲۱ البدايه والتهايه ' (14) (PF) ~ra'\_\_\_\_ (IA) كثف الغمه " من ٣٣ بخاری شریف ۴-۲۴ ( F P" ) كثف الغمه ٢٠ - ٣٣ الاتوا رالممديد \* ٥٩٣٥ (19) ( \* \* ) الداب والناب (re) شواعد الحق اسه 9 چو تھا یا ب طبقات ابن سعد ' ۸ - ۱۷ ز زی . ایواب المناقب ' شرح نيج البلانيه سيم (1) (FI) r. Z\_r'\_\_\_\_ 104-0. 31% یخاری شریف "۱- ۲۸ جيت الله على العالمين . (P) (rr) سوره تؤیہ ' ۳۰۰ (1) مِما في ° ۲ • ۷ م ية القاري ' ١٦ - ٣٤ ا بخاری شریف ۲۴-۲۳۱ (4) (rr) ترندی شریف ۲۰۷۰ قرآن حكيم ، انفال - ا (4) (rr) بخاری شریف '۱ ـ ۸ ۸ ۱ قرآن ڪيم .افغال- ٣٠ (4) (+4) البداية والنماسه قرآن عليم الحشر- 4 (A) ( \* 4 ) P10-4 . 44-t'191191 (+Z) الكاش اين الحير " ٢٢٢ بخاری شریف ' (4) (PA) البداب والنمام FFZ\_FA4 (10) PF0\_1 بخاری شریف ۲۲۴ (r4) بخاری شریف' اصول كافي . ياب العالم (11)

#### Marfat.com

(40)

| raa'                                          | (۲۲) الكافل إين الحر"٢-٢٣٣  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| rar'                                          | ***-** (12)                 |
| r44'                                          | (۲۸) – ترندی ابواب الناتب . |
| r4r'                                          | (۲۹) این افحر ۲۰ ۳۳۵        |
| (۱۴) ترزی شریف ۱۵۹                            | (4+)                        |
| 17" + " (10)                                  | (21)                        |
| (۱۲) خاری شریف '۱-۳۳۸                         | (4r)                        |
| 'ri+-r'627 (19812)                            | rrr' (4r)                   |
| منا تب عمر                                    | (۳۷) مخاری شریف '۱-۱۸۲      |
| (۲۰) یخاری شریف ۱۱- ۲۷۵                       | (۵۵) تغیر کبیر آمام رازی'   |
| (۲۱) نظاری شریف '۱-۵۲۰                        | (2a)                        |
| (rr=rr)                                       |                             |
| بخاری شریف ۲۰ ۵۷۵                             | پانچواں باب                 |
| 044-r' (rr)                                   | (۱) العقدالقريد " ٢٩٩ - ٢٧٩ |
|                                               | 11m² (r)                    |
| Jan and ma                                    | ( m )                       |
| alle t had a                                  | 'er                         |
| (۲۷) قروع کانی، جلد عامت،<br>کاب التعنایا باب | (٣) كتاب البيان والتيحن     |
| الوادر<br>الوادر                              | P4-1                        |
| 10. 10. 10. 10.                               | (۵) فؤح البلدان ° ا ۲ س     |
| mamin                                         | (۲) القاروق عمر حنين حيكل ' |
| (۲۹) "۱۳۵ ۱۱۳۰<br>مِنَامِ الْعِيوِينِ " ۱۱۳   | rr                          |
|                                               | (٤) الكتاب البيان والتيسن   |
| (۳۰ م) اصول کانی ۴۹۲ .<br>حلاء الحيون ۴۵۲     | 17.9=1                      |
| man is to see                                 | (۱۱۲۸) طبقات متدرک'         |
|                                               | (۱۲) خلاری شریف ۲۰ ۸۱۹      |
| (۳۴) نج ابلانه ۱۰-۲۷۳<br>شرح فین الاسلام ۲۰۲  | rrr' (ir)                   |
| ללש שיין ווייים                               | ()                          |

| (٨-٤) الفيا"٢"             | ر حله ۱ بن بطوطه ' ۲ ۳              | (٣1)          |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| (۹) سوانح حیات این سعود    | ر حليه ابن جبير ۱۲۹ ا               | (mr)          |
| مردار حتى (لي اس)          | و فاء الوفاء ' ٢١٣                  | ( <b>rr</b> ) |
| 4 4                        | rr2'                                | (٣/١)         |
| (۱۰) اشمابالاتب ۳۳٬        | مطالع المسرات ' ۱۳۸                 | (ra)          |
| (۱۱) سوانح این سعو د ۴ ۳   | و فاء الوفاء '٢٣٦                   | (FY)          |
| (۱۲) - الدررالشيه ۱۳۴      | ساتواں باب                          | ,             |
| (۱۳) الينا الم             | شرح الزرقاني على                    |               |
| (۱۵۲) سوائح این سعو د ۴ م  | المواهب محد بن عبد                  | (1)           |
| (١٥) الثماب الثاتب ١٥٠     | المواهب عمد بن عبد الباتي ٨-٣١٠     |               |
| (۱۱) خوارج قرن الماني مفر  | الإي ۸-۱۰<br>الدايه والنبايه '      |               |
| 174                        | البداية والسابية<br>مسلم شريف ۳۹۳-۲ | •             |
| (١٤) الثماب الأتب ١٥٥ - ٢٦ |                                     | (F)           |
| (۱۸) سوانح این سعو د ۴۴    | م رخ الحلقاء ۴۵۰۰                   | ( )           |
| (١٩) خوارج قرن اللي عوم    | وفاء الوياء أ                       |               |
| Iry                        | البداني والنمان                     |               |
| (۲۰) سوانح این سعو د ۴۴    | 1A 4_1P                             |               |
| (۲۱) اینا ۳۳۰              | عرقال خار ۱۲۸۰                      | ( 1")         |
| (۲۲) الدر راکشیه ۴۰۰       | سوائح حيات سلطان عيد                | (0)           |
| (۲۳) الثماب الماتب ۲۳      | العزيز ابن سعود ' أل                |               |
| (۲۳) الدررالشيه ۲۰۰        | عزيز' آل سود. مرتبه سد              |               |
| (۲۵) اینا ۲۰               | سروار محمد حتى لي اے                |               |
|                            | (آثرز)مطبوعه بأعثره                 |               |
|                            | الكثرك بريس جالندهم                 |               |
| كيا تقااب طال عي مين       | 91924                               |               |
|                            | الدر رائنيه 'سيداجمه زفي            | (Y)*          |
| پاکتان پنچ بیں جو مغت      | و طلال ۴ ۳ م                        |               |
|                            |                                     |               |

بخاری شریف ۴ ۹۳

بخاری شریف '

(19)

(4.)

علم واد ب اور فکروفن کا حسین امتزاح ﴿ مدیث فنمی گاراه میں سنک میل ﴿ عصرط ضر گاعلمی 'ادبی اور فنی شایکار

منهاج لبخاري

تعنیف محر معراج الاسلام ایم اے فخ الحدیث اسلاک بوندرٹی لاہور

بخاری شریف کو لئوی و معنوی علی و فکری فتهی و اہتمادی فی اور <sup>تاریخی</sup> اور دیگر مخلف پسلزوں سے بڑے حکیماند انداز بیں سمجھنے کے لئے ایک جامح

اور مربوط،شرح ۳ - الفاظ و تراکیب کی نفتنی و سمنوی تخریج" کاریخی واقعات اور پس سنفرکی

العالم و ترابیب مل می در دن رق از مان کا احتوام انتقابی انداز روشنی مین اهادیث می تغییم و ترجمه اور ترجمانی کا انتقابی انداز

۴ برلل ٔ در ککشا، سلیس ٔ دلنشین ادر روان دوان اسلوب تحریر ۲ سخش و محبت ٔ روحانیت و نو رانیت اور علیت و بلاخت کابهتا بوا تقزم

ان باذوق علاء ' ذہن طلباء اور روش فکر اہل علم کے لئے جو بخاری شریف کو فنی ہاریکیوں کے ساتھ پڑ صنااور سمجھنا چاہجے جیں

اپنے شرکے کمی مجی اسلامی کب خانہ سے طلب کریں یا ہمیں لکھیں مدالان میں درار مار میں میں اس مار اور قب 200.00 روپے

منعاج البخاري (جلد اول) مقدمه اور پاپ انوي قیمت 200.00 روپ منعاج البخاری (جلد اول) مقدمه اور پاپ انوي

منهاج البغاري (جلدووم) كماب الامحان قيت 120.00 روپ

کے بڑے عکیمانہ انداز میں وئے گئے ہیں 'جس سے مئلہ استداد بھی آسانی ہے حل ہو جاتا ہے۔

چوتھا باب اس میں اعمال خیر' صنات اور نیکیوں کو وسلہ بنانے کا نکی یہ

و مرہے۔ پانچوال باب اس میں تبرکات کی اہمیت و حرمت 'ان میں موجود عشر بید کمار سال میں کرکار شاہدی سر۔

تا شیروبر کت اور ان کو وسیلہ بنانے کی وضاحت ہے۔ چھٹا باب اس میں اکابرین امت کے نظریات وعقا کداور ان کے تجربات و معمولات ومشاہدات کابیان ہے 'جس سے واضح ہو جا تا ہے کہ عمل تو سل 'اولیاء کرام میں مروج رہا ہے اور فتوحات کی گنجی ہے۔ سماتو ال باپ اس میں توسل کے موضوع پر حکایات و واقعات نہ کور ہیں 'جن سے عقید ہے کو جلاا ور روح کو تسکین لمتی ہے۔

ا مر ع 130.00 روپ کا مر ع

وسوسه کیاہے ؟

(۱) مقام وسوسه لیمنی "حضرت دل" کی حمیرت انگیز خاصیت-(۲) وسوسه انداز شیطانی هناصر کی نورانی فرشتوں کے ساتھ زبردست جنگ-

(۱) وحوصہ امدار سیصل عامر بی وران سر مرات عالم سے دریا۔ (۱۳) شیطانی قوتوں سے دل کو بچانے کی روحانی تداہیر-

(١٠) مديث كي محتركاب مفكوت شريف ك عاب الوسوس كي معنى خيز

اور وسوسہ کے تمام پہلوؤں پر حادی مفصل شرح۔

ایک دلچپ اور جیرت انگیز تحریر۔
 وسوسہ کے نفیاتی مریض اے بڑھ کر اس مصیبت سے چھٹکارا

عاصل کرتے ہیں۔ تیت 25.00دپ

عشق رسول التفاقی ہے آباد اور منور دل رکھنے والے سعاد تمندوں کے حضور عشق و محبت سے لبریز تحفہ گنبہ خطراکی تعمل تاریخ، زیارت کی شری حثیت، زیارت کے آداب، اعتمادی و نظریاتی مباحث اور دیگر گوناگوں سائل و واقعات کا رئیس خیال افروز اور پہلا جامع تذکرہ

# گنبدخضرا اوراس کے کمیں

جس کے مطالعہ سے قلب وروح میں محبت کاطوفان المرآ تاہے

ا \_ رومنه اطهر کمال تغییر جوا؟

۲ \_ تقمير و توليت مين حصه لينے والے "اولياء و خلفاء و سلاطين" اور "روضه اقد س" كے اندر مدفون ہونے كا اعزا زپانے والى معزز

شخصیات کا تعارف اوران کے تاریخی کارناہے

۳ ۔وصال اقد س سے پانچ رو زپہلے کے اہم واقعات اور عنسل و مَدفین کی تفصیلات

م ۔وصال شریف کے بعد مدینہ منور دمیں بیا ہونے والی قیامت صغری

# مسجد نبوى

مجد اسلام میں عبادت کا ہی نمیں 'تعلیم و تربیت کا گوارہ بھی بے ' ای لئے حضور مر آگیا نے سب سے پہلے مجد نبوی ک بنیاد رکھی ' بذات خود اس کی تقیر میں حصد لیا اور بعد میں اس کی توسیع بھی فرمائی ' میں وجہ ہے کہ مجد نبوی' اہل دل کا قبلہ ' مرکز نگاہ اور محبوں کی جلوہ گاہ ہے ' وہ بزاروں میل کی مسافت طے کر کے اس کی زیارت کے لئے آتے اور وحرے ہیں۔

ر کتے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ علم ہے کہ .....

- ہے گزری
   ہے گزری
- کن خلفاءاور شابان وسلاطین نے اس کی تقیرو توسیع میں حصہ لیا
- اس مجر میں کیے کیے ناور روز گاروا قعات پیش آئے
- صفور ﷺ نے اس میں کون کون سے اہم مسائل بیان فرمائے
   منبر شریف کب بیایا گیااور اس پر آپ نے کیا کیا خطبات دیے
- اپ محبوب نی کی اس پیاری مسجد کے بارے میں ایسی بی نادر ' چرت انگیز ادر حسین ترین معلومات حاصل کرنے کے لئے اہل علم حضرات خصوصا علماء ادر طلباء کے لئے ایک دلچے علمی ادبی تاریخی ادر ایمان افروز مجموعہ دلچے علمی ادبی تاریخی ادر ایمان افروز مجموعہ قمت 100.00 روپے

ونت کے تقاضوں کے مطابق آسان علمی واد بی اور حسین پیرائے میں لکھی گئی ہماری درسی وفنی کتب ☆ منباج البلاغة 100 ددي 🕁 طريق الصرف 20 سي ☆ طريقالنحو 60 ءدي ☆ مصدرنامه 25 سے . دروس بسم الله

مطلباء وخطباء اوراہل ذوق کے لئے دانش افروز معلومات تفییری تکتے۔وٹلا کف و حکایات۔ دروس و خطبات تبییری تحت مقدم 36.00 دو بچ

محدبوي مراطام على حادث كارى حلى الكلم ويريث كالموادة ال CONSTRUCTION OF SECULAR SECULAR لا المستعن ال ك الح ك الأن كان على الله تعرب مركز فاء كادر يجون كي الموقاة عب والمصابح ان ل زارت ع الالدور الحال الدور الحال المحالة كربعة كم لوكيدها فيقال لأ (ا) يو محد كن فيرال والل يستاري وال (٢) كن قلفاء اور خلالة (سلامين المعالق الم さらい (m) とんびく (m) から はみに (株) アーバ (0) 2/2/2/2019 1 1 - / T و الراد مي الوالية عرفان العتب آن - به - کوثر الک اعوان شاؤن - الاهور

Marfat.com